



سیر فی عظمت امیر معاویّه عظمت شهادت سید احسین اوروا قعهٔ کربلا کے عنوان سے آ تقاریر کامحبومہ



المنافق المنافئ

### سیر فی عظمتِ سنین کریمین و معاویہ ن شہادتِ حبین اور واقعۂ کربلا کے موضوع پر **آ** تقاریر کامجموعہ سمین سمین مجلد مشم

(جلد حقوق بحقِ مؤلف محفوظ ہیں)

نام كتاب خطبات بنديالوى مبلت شم نام مؤلف محمد عطاء الله بنديالوى ناشر شعب نشرواشاعت جمعيت اشاعت التوحية السنة سرگودها تعداد باراقل ۱۱۰۰ ناريخ اشاعت اربل ۱۲۰۱ء قيمت

## ر انتىا*ب*

بسمالتدازحمن ارحيم

میں خطباتِ بندیالوی کی چھٹی جلد کا انتساب ہراس خض کے نام کر آہوں

o جوتاریخ وسیرت کی کتب کامطالعہ کرتے ہوئے آنکھیں بندکر کے ایمان

نہیں لآیا بلکہ وہ تحقیق وجبچو کے جذبے سے مالامال ہے۔

ہوجود و جہالت کے اندھ فرن میں ہے کی بجائے دلائل کی وشن میں رہنا پیند کرتا ہے۔

جوعقیت کااسیر ہو کرغلو فی الدین نہیں کر تابلکہ حقیقت کامتلاشی رہتا ہے۔

جوتاریخ کی تاریخیں میں چراغ جلانے کی کوشش اور سعی کرتارہتا ہے۔

کی ثاعرنے کہاتھا سہ

ىنىم نەسبىرىتىم كەحدىيثِ خوابگويم چىل غلامِ آفت اىم ہمەز آفابگويم

محدعطاالله ببديالوى

## ر تقلطي

#### 剛剛調

خطباتِ بندیالوی کی چھٹی جلدآپ کے زیرِ مطالعہ ہے۔جس کا موضوع واقعہ کربلا کی حقیقت، اس واقعۂ فاجعہ کاپس منظراور مبادیات ہیں۔

پس منظرکے بیان میں شہادتِ عثمانؓ کی سازش، بھراس شہادت کے نتیجے میں جنگ جل اور صفین جیسے المناک حادثات۔

امیرالمؤمنین سیدناعلیٰ بن ابی طالب کے دورِخلافت میں۔۔۔۔ منافقین یہود کی مگروہ سازشیں اوران کی طرف سے پھیلائی گئی غلط فہمیوں کی بناپر آپس کی شکررنجیاں۔ شہادتِ سیدنا علیٰ مظلافتِ سیدنا حقٰ مچھاہ خلافت کی باگ ڈورسنبھالنے کے بعد سی کامیاد ہے میں صلح آتے ۔ اُلانسی ال سے میاد ہے کا لاداد لاد کیامتفاتہ والے اور المؤمند ہے بعد

سيدنامعاوية سے صلح تقريباً انميں سال سيدنا معاوية كابلادِ اسلاميه كامتفق عليه اميرالمؤمنين ہونا، يزيد كى ولى عہدى وحكومت اور پھرحادثة كربلااور شہادتِ حسين رضى الله عنه -

اس واقعہ فاجعہ کے مجرموں کی نقاب کشائی اور نقاب کشائی بھی خانوادہ علی کی زبانِ مصر

۔ آخر میں سیدنا حمین رضی اللہ عنہ کی سیرت وعظمت کے عنوان سے ایک مکل تقریم چی آپ پڑھیں گے۔

واقعہ کربلا کے کے عنوان سے کچھ تحریر کرنا۔۔۔۔۔ اور اس عنوان پر بیان کرنا آسان اور مہل نہیں ہے۔۔۔۔ ذمہ دار رائٹر اور مقرر کے لئے یہ عنوان مشکل ترین عنوانوں میں سے ایک عنوان ہے ،

اصل حقائق اور کچی بات پر۔۔۔۔۔ مدتوں سے تاریخ کی غلط بیانیوں نے گردو غبار کی جو دبیز تہ دگادی ہے۔۔۔۔اسے صاف کرنا اور جھوٹے راویوں کے نگائے ہوئے زنگ پر ریگار نگانے اور حجوب و فریب کی پیپ سے مجرسے ہوئے زخموں پر نشتر رکھنا بڑا مشکل اور دشوار کام ہے۔ دل و دماغ میں جمے ہوئے نظر مات فنحیا لات کے خلاف دیے گئے وزنی سے وزنی دلائل بھی لوگ آسانی سے قبول نہیں کرتے۔

یہ تصنیف جو آپ کے ہاتھوں میں ہے ..... اگرچ خطبات کے نام سے ہے ،گریہ صرف علماء و خطباء ہی کے لئے مفید نہیں ہوگی بلکہ عوام الناس بھی اس سے بحر پور استفادہ کریں گے ، تاریخ سے شعف رکھنے والے ..... اور تحقیق و جبتو کے طالب صفرات کے لئے یہ تحفہ ثابت ہوگی ۔

آخرمیں .....خطباء اور مقررین حضرات سے گذارش کروں گاکہ وہ اپنے ماحول کو دیکے کر ..... اور اپنے بیان کی صلاحیت کو مذِ نظر رکھ کر .... احن انداز میں سنجیدگی کے ساتھ اور افراط و تفریط سے ہے کر ..... مناسب سمجھیں تو اس موضوع کو عوام میں بیان فرمائیں۔

اوراگر عوام اس موضوع کوسفنا پیند نہیں کرتے .....اوران کے ذہن اس کو تبول کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے ..... تو پھراس کے علاوہ سیکڑوں موضوع آپ کے پاس اور بھی موجود ہیں ..... انہیں بیان فرمائے ..... اس تاریخی موضوع کو بیان کرنا اسلام کے فرائض میں شامل تو نہیں ہے۔

میرے مہران قارئین کی دُعائیں میرے شاملِ حال رہیں توان شاءاللہ العزیز بہت جلد ---خطباتِ بندیالوی کی ساتویں جلد (اصحابِ رسول قرآن کے آئینے میں) منظرِعام پرآجائے گی ،
حطباتِ بندیالوی کی ساتویں جلد (اصحابِ رسول قرآن کے آئینے میں) منظرِعام پرآجائے گی ،
جومیرے رب کی رحمت سے عوام وخواص کے لئے کیاں مفیدا ورصحابہ کرامؓ
سے محبت رکھنے والے احباب کے لئے انمول محفہ ہوگی -

محدعطاالله بندیالوی ۲۵ر ربیع الثانی سسساچه ۳۱رمارچ ملاسسیم

| 1  | يهلى تقريه                 |
|----|----------------------------|
| 2  | واقد كربلا                 |
| 4  | عقيدت اور حقيقت            |
| 6  | مبالغه آميزي کيون          |
| 28 | دوسری تقریه                |
| 29 | سيدناعلي مندِ فلافت پر     |
| 39 | سيدناعلي كوفه مين          |
| 44 | تین شخصیات کے قتل کی تدبیر |
| 47 | تىسرى تقرير                |
| 51 | سيدناحن تخت ِخلافت پر      |
| 60 | حنَّ معاويةً صلح           |
| 62 | سيناحن اورسينامعاويه       |
| 64 | لئ فكريه                   |
| 68 | چوتھی تقریہ                |
| 69 | فئتينعظيمتين               |
| 72 | سينامعاويه متفقة قائد      |
| 74 | اسلامی بحری بیره           |
| 83 | معاوية كاتبٍ وحي           |
| 85 | معاویهٔ مظلوم بھی          |
|    |                            |

| 98  | يا ليحين تقرر                             |
|-----|-------------------------------------------|
|     | معاویة کامعنی                             |
| 99  | معاویهٔ خلیفهٔ راشد                       |
| 102 |                                           |
| 107 | معاویة پر بڑااعتراض ، بیعتِ علیؓ سے انکار |
| 111 | سیناعلیٰ ہے جنگ                           |
| 123 | ايمانِ معاويةٌ بزبانِ عليٌّ               |
| 127 | تصویر کا دوسرارخ                          |
| 132 | مچھٹی تقریر (ولی عہدئ یزید)               |
| 139 | دومئلے                                    |
| 144 | حضرت مدنی° کا نظریه                       |
| 146 | عجيب لطيفه                                |
| 148 | ولي عبد كيون بنايا                        |
| 161 | انصاف کی ایک بات                          |
| 165 | ساتویں تقریر                              |
| 169 | ایک شبه کا جواب                           |
| 173 | سيناحبين كاموقف                           |
| 188 | جهادِ قسطنطنىي                            |
| 198 | وفات ابوايوب انصاري فللمستسبب             |
| 204 | سيناحين ويزيد                             |
| 206 | آٹھویں تقریر                              |
| 222 | ملم بن عقیل کی کوفیر روانگی               |
| 223 | سیناخسین کی کوفه روانگی                   |

| 224 | سيدناابنِ عباسٌ كاروكنا                  |
|-----|------------------------------------------|
| 227 | سيدناابن جفره كاروكنا                    |
| 234 | سیدناحمین کوفه روانه                     |
| 236 | سیدناحسین واپسی ک <b>ا</b> اراده         |
| 239 | نویں تقریر                               |
| 240 | ابن سعد کون ہے                           |
| 243 | سيدناحين کي تين شرائط                    |
| 263 | باقی صحابہ کیوں نہ نکلے                  |
| 269 | دسویں تقربہ                              |
| 272 | كوفيول نے قافلۂ حيني پرحله كرديا         |
| 282 | کیاکربلامیں پانی تھا؟                    |
| 288 | گيار <b>ہويں تقرير</b> (قائلينِ حينٌ کن؛ |
| 290 | سيدناحيين كابيان                         |
| 295 | سيدنازين العابدين كابيان للمستستست       |
| 298 | سيده زينتِ بنتِ عليُّ كابيان             |
| 299 | سيده فاطمه بنتِ حمينٌ كابيان             |
| 300 | سيده أمِّم كلثوم بنتِ علَّى كابيان       |
| 301 | سيدنامحدباقر كابيان                      |
| 302 | كوفيون كااعتراب جرم                      |
| 313 | قابلِ غوربات                             |
| 319 | بارہویں تقریر (عظمتِ سیناحیاتی)          |

# پہلی تقرریہ

أَخْمَانُهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ قَمَّا بَعُنُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ قَمَّا بَعُنُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَالشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ وَالشَّلُوةِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَالشَّلُوةِ اللهِ الرَّحِيْمِ وَالسَّلُوةِ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهِ المُلْحَالِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْعَلَمُ اللهِ المُلْعَلَيْ اللهِ المُلْعَلَيْ اللهِ المُلْعَالِي اللهِ المُلْعَلَمُ المُلْعَا اللهِ المَا الهَا المُلْعَا اللهِ المَلْعَالِي المَا المَلْعَا المُلْعَا المَلْ

سامعین گرامی قدر ابڑی مدت سے میری دلی آرز واور قبی خواہشش تھی کہ تاریخ اسلام کے مشہور ومعروف واقعہ اورحادثہ .....یعنی واقعہ کر بلاکا تسجیح تذکرہ .....اس واقعہ کا پس منظر .....اوراس حادثہ کے اسباب آپ کے سامنے بیان کروں .....میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ اس واقعہ فاجعہ کے بیان کرنے میں جن شخصیات .....اورجن جن حضرات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے ۔اُن حضرات میں جن شخصیات .....اورجن جن حضرات کا تذکرہ کرنا ضروری ہے ۔اُن حضرات

كالمحيح تعارف بهي پيش كرول .....خصوصاً نواسهُ رمول حضرت سيدناحيين بن على رضي النُّه تنحما كي سِرت وعظمت .....ن يزيد بن معاويةٌ كي حققي اوريحيح تصوير ........... نواسرٌ ر سول سیدناحن بن علی رضی الله عنهما کی سیرت و خدمات اوراُن کی د وراندیشی قبه سم و فراست اورملمانول کے ساتھ ان کی خیرخواہی کا جذبہ،اسے آپ حضرات کے سامنے بیان کروں .....واقعہ کر بلا کے نتیجے میں سب سے زیادہ بدنام بنوامیہ کے خاندان کو کیا گیا.....میں ان شاء الله آپ حضرات کے سامنے پر حقیقت ثابت کروں گا کہاسلام کی ترتی اورنشوونما کے لئے بنوامیہ کی خدمات نا قابل فراموسٹس جس تخضيت كوبنايا حميا، و ه ميدناامب رمع اويه بن اني سفي ان رضي الله عنهم اين .....میرے انڈ نے مدد کی تو میں انثاءاللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شخصیت کا سحیح تعارف بھی پیش کروں گااور سحیح روایات سے اور حقیقی دلائل سے ثابت كرول كاكدبيد نااميرمعاويه رضي الله عنه اصحاب رمول كي مقدس جمساعت ميس ممتاز حیثیت کے مالک میں .....اور و فہم وفراست ، دینی سیاست ،سیاد ہے ..... .....علم وتدبر کے باد شاہ میں ...... وہ بے مشال حکمران منصف مسزاج انبان،حضرت ابوبکروعمرضی الله عنهما کے معتمد علیہ، سیدناعلی کے بھائی .....اور خنین کریمین رضی الدُعنہما کے امام اور امیر ہیں ۔

و وخوش قسمت فانح ،امام الانبياء تَنْ الْإِنْهَا حَلَى بِراد رِنْسِيق ......اوراس نببت سے خال المونین میں ۔

و و فاتح شام و قبرص بھی ہیں اور پہلے اسلامی بحری بیڑے کے موجد بھی ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور پہلے بحری شکر کے سپر سالار بھی ہیں!

واقعه كربلا كيتين جانع ممارے بال داقعه كربلااسلامى تاریخ كے

نمایاں، ممتاز اوراہم واقعات میں بے مداہمیت کا حامل ہے۔۔۔۔۔۔اس تازک موضوع پراوراس انتہائی ضروری عنوان پرمؤرخین نے۔۔۔۔۔۔اورفریقین (علماء المہنت اورعلماءالم تشیع) نے مینکڑوں کتابیں تحریر کی ہیں!

غروہ بدرجی کے شرکاء کے لئے مغنسرت کی بشارت لمانِ بوت نے دی۔ دی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جن کو امت کے بہترین افراد ہونے کا شرف ماصل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بن کی مدد کے لئے آسمان سے فرشے اُتارے گئے۔

آپ ضرات اپنے اپنے ضمیرے پوچیں (انبان کاضمیر سے بڑا مفتی ہادر درست فتوے دیتا ہے) اور کج کج بتا میں کہ جو اہمیت اور وقعت اور عظمت آپ کے دل میں واقع کہ کر بلا کی ہے ۔۔۔۔۔۔کیااتی وقعت غروہ اُمد کی ہے؟ غروہ خندق کی کیاوی اہمیت آپ کے دل میں ہے؟

انصاف سے بتلائیے جوعظمت اور مقام پیدناخیین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا

آپ کے دل و دماغ میں ہے۔۔۔۔۔۔۔کیارید ناامیر تمز ورضی اللہ عند کی غزوہ اُحد میں دردنا کشہادت کا آپ کی نظروں میں وہ مقام ہے۔۔۔۔۔؟ جس امیر تمز ورضی اللہ عند کو نبوت کی مقدس زبان نے اسد الله اور سید الشهداء کا لقب عطافر مایا! ۔۔۔۔۔۔غزوہ نبدر کے شہداء،غزوہ اُحد کے شہداء۔۔۔۔۔۔غزوہ خندق کے شہداء کی عرب اور عظمت آپ کے دل میں وہی ہے۔۔۔۔۔۔۔جوعرت اور عظمت میدنا حمین رضی اللہ عند کی شہادت کی ہے؟

میری بات من کرآپ ضرور چونک گئے ہونگے ۔۔۔۔۔۔مگرحوصلے اور صب ر کے ساتھ میری بات کو اور میری معروضات کو سننے گا۔۔۔۔۔۔ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کروزگا۔۔۔۔۔۔میری دلیل سنئے۔۔۔۔۔دلیل بھی کسی انسان کی کتاب سے نہیں .....رب العالمين كى اس كتاب مقدى سے جسس كے ماتھے كا جمومسر ہے۔ ولك الْكِتْبُ لَا رَبْبَ فِينِهِ!

> لَا يَسْتَوِىٰ مِنْكُمْ مَنْ أَنفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَ قَاتَلَ أُولَئِكَ أَغْظَمُ دَ رَجَةً مِّنَ الَّذِ يُنَ أَنْفَقُوْا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَاللهُ الْمُسْنَى .

الله رب العزت نے فیصلہ فرمایا کو شتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے ۔۔۔۔۔۔۔۔ان کا درجہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ان گذر جَدَّۃ ہمت بڑا ہے۔ الله رب العزت نے فیصلہ فرمادیا کہ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے اور جہاد کرنے والے صحابہ کا درجہ بعد والوں سے بہت زیاد ہے!

اک آیت کریمه کی روشنی میں فیصله آپ پر چھوڑ دیت ہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔اور پوچھنے کی جمارت کرتا ہوں ۔۔۔۔۔۔کہ کیاغزو وَ بدر کا واقعہ پہلے پیش آیا یا واقعہ کر بلا؟ ۔۔۔۔۔۔غزو وَ بدر فتح مکہ سے چھ سال پہلے ہوا ۔۔۔۔۔۔۔۔اور کر بلا کا واقعہ فتح مکہ کے

تقریباً ۵۲ سال بعد ہوا۔

غزوة بدركے شہداء فتح مكہ سے چھ سال پہلے اس مرتبہ پر فائز ہوئے اور سیدنا حین رضی اللہ عند فتح مكہ کے تقریباً ۵ سال بعد شبادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ فیصلہ کریں بیانہ کریں ۔۔۔۔۔۔قرآن میں اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ فتح مكہ سے پہلے جہاد كرنے والول كامقام اور درجہ بعب دوالوں سے بلند بلكہ بہت بلند ہے۔

مگرمزے اور تعجب بلکہ جیرت کی بات یہ ہے کہ یہ رباعی حضرت معین الدین رحمۃ اللہ علیہ کی کئی کتاب میں موجود ہمسیں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اُن کے نام سے جودیوان موجود ہمیں ہے۔۔۔۔۔۔ اُن کے نام سے جودیوان موجود ہمیں ہیں موجود ہمیں ۔۔۔۔۔۔ آپ من کر جیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ رباعی ہندوستان کے ایک شخص معین الدین کاسٹ نی کی ہے۔۔۔۔۔۔۔جے اہلمنت

عوام میں مقبول بنانے کے لئے اہلمنت کے رہنما اور پییٹوا حضرت معسین الدین اجمیری ؓ سےمنسوب کر دیا۔

۔ آپ نے اس رباعی کے آخری مصر سے کو کبھی غور سے پڑھا اور پھر تدبر سے کام لیکر سوچا ہوکہ نثاع کیا کہنا چاہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔

حَقًا كه بناء لآ الهُ است حين ۗ

.....يعنى چى اور پخته بات يە ہے كەكلمەً اسلام كى بنياد ،ى حيىن مىلى!

واقعه كربلا الم هبيل ہوا ...... تو كيا اسلام واقعب كربلا سے پہلے بے بنیادتھا؟ ......کیاکلمهٔ اسلام کی بنیاد یاعمارت اس واقعبہ سے پہلےموجو دہسیں تھی۔۔۔۔۔اس شعر کے آخری مصرع میں جوہات کی گئی ہے و ،عقل ونقل سے کتنی بعید ہے اور اس میں اصحاب رسول اورخود امام الا نبیا کافیاری کی کسس قسد تنقیص ہے۔۔۔۔۔۔۔نہ بلال می بنیادیہ امام الانبیاء ٹاٹیا نے کھی ۔۔۔۔۔۔نہ بلال نے تیتے ہوئے کوئلول پرلیٹ کر رکھی .....نہمیڈ نے مکہ کے چوراہے پر دو چکؤے ہو کر رکھی .....نابو بکرنے بیت اللہ میں زخمی ہو کر رکھی .....نہ مہاجرین نے اپنا محبوب وطن چھوڑ کر کھی .....نہ بدر واحد کے غاز یول اور شہداً نے رکھی .....نہ خندق کھود نے والے عال نثاروں نے کھی ......نین وطب ایف کی جنگیں لڑنے والول نے رکھی ۔۔۔۔۔۔ ہ خیبر کے مجاہدین نے رکھی ۔۔۔۔۔۔ ہ تبوک کے غیبازیوں نے رکھی .....اس شعر کو مان لول تو پھر ماننا پڑتا ہے (جے ماننے کے لئے میں ہر گزیتارہیں).....کلمهٔ اسلام کی بنیاد مدیدناعلی نے رکھی!

اسی سے ملتی جلتی شاعری عقیدت کی رومیس بہہہ کر کی گئی ..........مثلاً مولانا ظفر علی خان نے بھا:

قتل حین ا صل میں مرگ یزید ہے

اسسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعید بندہ پوچھے کہ کیااسلام واقعہ کر بلاسے پہلے ندانخواسۃ مرکیا تھا جو واقعہ کر بلا کے بعد زندہ ہوا ؟

کیا کربلا کے حادثہ کے بعدیزید کی حکومت وامارت ختم ہوگئی تھی ؟ کیاوا قعہ کربلا کے بعدا قتدار صرت سیدنازین العب بدین ؒ کے ہاتھ میس آگیا تھا ؟

حقیقت پرہے کہ واقعہ کر بلا کے چار سال بعد تک یزید ہی حکمران رہا،اس کی طبعی موت کے بعد اس کا بیٹا (معاویہ ٹانی) حکمران بنابلکہ واقعہ کر بلا کے بعد ایک صدی تک (تقریباً) بنوامیہ کا خاندان ہی حکمران رہا حضرت سیدنا حیین رضی اللہ عنہ کی صدی تک (تقریباً) بنوامیہ کا خاندان ہی حکمران رہا حضرت سیدنا حیین رضی اللہ عنہ کے لئے حکمران نہسیں ہوا اور مذو ، حکمرانی کے اولاد میں سے کوئی بھی ایک لمحسہ کے لئے حکمران نہسیں ہوا اور مذو ، حکمرانی کے خواہشمند تھے اور مذد نیا کا تخت و تاج اُن کی منزل تھی !

میں عرض یہ کررہاتھا کہ جس طبقہ کے لوگوں کے مذہب کی بنیاد ہی واقعۃ کربلا اور شہادت جین جواس طبقہ کے لوگوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس واقعہ ....اور اس شہادت کو ....اس رنگ میں بیان کریں کہ تاریخ اسلام کے دوسرے اہمہ واقعات ....اصحاب رسول کی قربانی ال .....وفائیں اور جانث اریوں کی دامتانیں ....سب اس کے سامنے وب کر رہ جائیں ۔

واقعہ کر بلا کے بیان کی نزاکت موضوع اور عنوان پرگفگو کرتے ہوئے اتنی پریٹانی بھی نہسیں ہوتی ....... پریٹانی واقعہ کر بلا اور شہادت سیدنا حین رضی اللہ عنہ کے موضوع کو بیان کرتے بہوئے ہوتی ہے! یہ موضوع بڑانازک موضوع ہے ...... بیال موج موج کے اور تول تول کے بولنا پڑتا ہے ....ایک طرف نوار یہ رسول ہے جوج گڑ گوشہ فاطمہ اور فرزند حیدر کرار ہے ..... بنی اکرم کا شیارا اور آپ کی آئکھ کا تارا ہے .....واقعہ کر بلاکو بیان کرتے ہوئے ان کی معمولی می گتا خی اور رتی بھر ہے ادبی انبان کو گراہی کے اندھیروں میں دھیل دیتی ہے۔

واقعہ کر بلا کو بیان کرتے ہوئے اس کی ذمہدداری اگریزید کے کاندھے پر ،
ڈال دی جائے ۔۔۔۔۔۔۔ یا یہ کہا جائے کہ دین کی قدریں تبدیل کر دی گئیں تحسیں ،
اسلام کے قوانین بدل دیئے گئے تھے ۔۔۔۔۔۔زناعام تحسا۔۔۔۔۔وقت کا حکمران عیاش تھا اور بے دین تھا ۔۔۔۔۔۔تو پھرامیر معاویہ رضی اللہ عند کی پوزیش کمزور ہوتی ہے جنہوں نے یزید کو ولی عہدی کے منصب پر فائز کیا ۔۔۔۔۔۔اور ان سینکڑوں اصحاب رمول کے سبقے کچھ نہیں رہتا جنہوں نے پہلے یزید کی ولی عہدی ۔۔۔۔۔۔اور یہ بھراس کی حکمرانی کو تسلیم کھا:

واقعہ کر بلا کے سلمہ میں کذب وافتر اُ مبالغہ آرائی اور جھوٹ کے طومار باندھ کرظلم دستم کے واقعات بیان ہوتے ہیں اور جو دکھ بھری اور در د انگیز کہا نسیاں اوردانتانیں سائی جاتی میں اُن سب کاذمہ داریزید کو گھہرایا ہے تا ہے۔۔۔۔۔۔یہ نا حیمن رضی اللہ عنداور آپ کے ساتھیوں اور پچوں تک کا قاتل بھی یزیدی کو بجھا ہا تا ہے۔۔۔۔۔۔کر بلا میں پانی بند کرنے ، خیموں کو آگ لگانے اور خواتین کی بے ترمتی کرنے کی تمام تر ذمہ داری بھی یزید کے سر ڈال دی جاتی ہے۔

رطب ویابی جمع کرنے والے مؤرخین تاریخ کی تاریکیوں اور اندھیدوں میں گم جو کراور کذ اب اور وضاع راویوں پراعتماد کرکے بغیر مختف کئے اور بغیر میں گم جو کراور کذ اب اور وضاع راویوں پراعتماد کرکے بغیر مختف کئے اور بغیر بند پر کھے ورق میاہ کرتے رہے اور بعد میں آنے والے واعظین اور علماء نے آئی بند کرکے مؤرخین کی بے منداور بے سرو پاروایات کو وی کا درجہ دیکر قسبول کرلیا، اور ایات کو مؤرخین کی جے منداور بے کر ویاروایات کو وی کا درجہ دیکر قسبول کرلیا، اور ایات کو مؤرخین کے بیاروایات کو مؤرخین کے گئے !

اوط بن کی ابو گھنت ...... جم نے سب سے پہلے واقعہ کر بلا پر ایک کتاب ..... بمقتل حین " کے نام سے تحریر کی ..... بعد میں آنے والے مؤرفین خصوصاً ابن جریو برری نے اپنی تاریخ میں واقعہ کر بلا کے بیان میں تسام دوایات ای سے کی ہیں ۔... بحر ما قلا ابن کثیر " نے اپنی شہسرہ آفاق تسنیف روایات ای سے کی ہیں ۔... بحر ما قلا ابن کثیر " نے اپنی شہسرہ آفاق تسنیف البدایہ والنہایہ میں طبری کے دوائے سے واقعہ کر بلا کے بارے میں جو کچھ تحریر فر مایا ۔.... تو کہا کہ اگر اس بات کو طبری دلاتا تو میں بھی تحریر نہ کرتا!

لوط بن یکی ابومحنف کتناشریف اور ثقد آدمی تھا .....و ، کتناسچااور کھرا آدمی ہے .....آئے ، میں آپ کو اس کے بارے میں آئینہ دکھادیتا ہوں! لوط بن یکی قصے کہانیاں بیان کرنے والا غیر معتبر راوی ہے و ، جلا بھنا شیعہ تھا اور غیر ثقہ ہے۔

(میزان الاعتدال ۳۹۰ جلد۲) (لمان المیزان ۴۹۲ جلد۴) شیعه علماء نے تقیح المقال ۴/۲۴ میں ائمیان الشیعہ ا/ ۱۵۳ میں تحریر کیا ہے کہ ابومحتف لوط بن یکی قصے کہانیاں بیان کرنے میں پد طولیٰ رکھتا تھا ،اسس نے بہت سی محتب کھیں اور اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے۔

ہوئے اور گوا ہول پر جرح ثابت ہوگئی۔۔۔۔۔۔تو اسلام کاکیسس خود بخود نسارج ہوجائے گا۔۔۔۔۔۔۔اور بہی مقصد ہے یہو دیت کا کہ دین اسلام،قر آن اور اور خت نبوت سے اعتماد اٹھادیا جائے۔

ہمیں تجھ داری کا مظاہر؛ کرتے ہوئے اصل دستمن کو تلاسٹس کرنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ہم نے تفتیش کرنی ہے اور کھوج لگانی ہے۔۔۔۔۔۔کہ کر بلا کا واقعہ کیول رونما ہوا؟ ۔۔۔۔۔۔۔اس واقعہ کے واقب کیا تھے؟ ۔۔۔۔۔۔۔اس واقعہ کے اصل ذمہ دار کون میں؟ ۔۔۔۔۔۔یہ تمام تر مازش کس نے تیار کی اور کیول تیار کی؟ ۔۔۔۔۔۔یہ کا بیاتھ تھا؟ ۔۔۔۔۔۔یہ اور حقیقت واقعہ ہے کیا؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔

.....کن سے وہ تنگ رہے اورکن کے لئے وہ بدد عائیں کرتے رہے ....؟ عبدالله بن سبا سامعین گرامی قدر! اسلام کے ازلی دشمن یہود جواہے مٹانے کے لئے جمیشہ سر گرم عمل رہے ہیں .....ان کی طاقت اور قوت اور رعب و دبد بہ امام الانبياء على الله عليه وسلم كى تشسريف آورى سے مدهم پڑگيا تھا ..... پھر آپ ہجرت فرما کرجب مدینه منورہ تشریف لائے ......تواس وقت مدین منورہ کی حالت پیچی کہشہر کے اندراورشہر کے گرد ونواح میں یہود کااچھا خاصاز وراورا ژخم ا ......یبود کے بڑے بڑے علماءاور درویش بورات کے عالم اور بڑے بڑے گدی کثین موجود تھے.....مدینه منورہ کے عوام النساس کے دل و دماغ میں ان كارعب اور دبدبه چهايا مواتحب مستحم وقت امام الانبياء (عَلَيْظٌ) مدينه منورہ تشریف لائے تو آپ کی تبیغ وتعلیم کے اڑسے اور سلسل جہاد سے یہو دکی کمرٹوٹ گئی...... کچھ کو مدینہ سے دیس نکالا مل گیا....... کچھ کو معاہدہ کی خسلاف ورزیوں کی باداش میں تہر تیخ کر دیا گیا...... کچھ نے نیبر میں ہے کر پن ولی ......تو و ہاں بھی مسلمانوں نے ان کو گھٹنے ٹیکنے پرمجبور کر دیا۔

يبودي په بات بھي اچھي طرح جانتے تھے کەملمانوں کی مسلس ترتی .....اور

چنانچہاسینے ان مکروہ اورخطرناک عزائم میں کامیابی وکامسرانی کے لئے .. یہو دی مذہب سے تعلق رکھنے والا ایک شخص! عبداللہ بن سا، جویمن کے شہر صنعاء کار ہاکشی تھااور یہودیوں کے ایک معز زاور ملی گھرانے سے تعلق رکھت تھ .....وه خو د مجمی بژازیرک ،انتهائی حالاک و ہو شاراور شاطرشخص تھے .....ملم پر عبورد کھتا ...... تورات سے واقف اورا پنے مذہبی نظریات میں انتہائی متعصب تھا۔ وه حماس ذ بن رکھنے والا شخص تھے۔۔۔۔۔۔اہے اپنے مذہب اور اپنی قوم کی تسمیری اورمسلمانول کے ہاتھول ذلت وخواری اٹھیانے کا بہت دکھ تھیا .....وه پیرسب کچهرد یختااوراندری اندر کژهتاریتا......مگروه بے بس تھیا اس كا كو ئى بس مەجلىتا عبدالله بن ساتد بىرول اورساز شول كاباد شاەتھا.....اس كا ذ بن اوروجدان الصيمجها تا تھا كەاسلام سے اورمىلما نول سے اگرانتقام لىپ لىپ تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ بظاہر اسلام قسبول کر کے اور مسلمانوں کا ہمدر د بن کراُن کی بنیاد وں کوکھوکھلا کر دیا جائے .....مسلمانوں کے مابین کی اور غاندانی تعصب پیدا کرکےان میں بھوٹ ڈال دی جائے اورغلانظریات وعقائد پھیلا کرانہیں گمراہی کےاندھیروں میں دھکیل دیا جائے۔

ا پیناس ناپاک اور مذموم ارادے کی تخمیل کے لئے وہ ہمینہ موقع کی تلاش میں رہا۔۔۔۔۔۔۔ خلافت صدیل اکبر رضی اللہ عنداور خلافت فارو تی میں وہ کسی طرح اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔

مگرخلافت عثمانی کے زمانے اس نے محوں کیا کہ اب فضا سے زگارہے، میری تدبیراورمیرے منصوبے کامیا بی سے ہم کنار ہوجائیں گے ۔۔۔۔۔۔۔عبداللہ بن مہا اپنے غلیظ مثن کو چھپائے ہوئے مدینہ منورہ آیا اور میدنا عثمان رضی اللہ عن مسلمان دست مبارک پر (بظاہر) اسلام قبول کیا ۔۔۔۔۔۔۔اورمومین کی جماعت میں مسلمان

بن كرريخ لكا\_

ایک دن اُس نے سدناعثمان رضی الله عنه کے سامنے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کوئی سرکاری منصب اس کے میر دکیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔اس طرح وہ چاہتا تھا کہ ایسے ناپاک مقاصد میں بہت جلد کامیا بی حاصل کر لے گا۔

مگر حضرت سیدناع ثمان رضی الله عنه نے اسے سر کاری منصب وعہدے کے لائق سمجھتے ہوئے اس کی خواہش کی طرف کوئی تو جہ نہ فر مائی!

اسے ابنی خواہش کے ٹھرائے جانے پر بے مدشر مندگی ہوئی ......وہ جل بھن گیااور پہلے سے زیادہ سسرگرمی کے ساتھ اپنی مسنزل کے حصول کے لئے کارروائی میں مشغول ہوگیا ......اپنے مقصد کے حصول کے لئے طریقہ کاریدا پنایا کہ فلافت عثمانی کے فلاف زہر ملے پروپیگٹڈے کا آغاز کیااور پھر دن ہدن اکسس پروپیگٹڈے کا آغاز کیااور پھر دن ہدن اکسس پروپیگٹڈے کا آغاز کیااور پھر دن ہدن اکسس

کئی شکل ایام میں اور ناڈ اری و مقسلسی کے زمانے میں اور کئی غزوات میں سید ناعثمان رضی اللّٰہ عند نے اپنی دولت کے خزانے کے مندکھول دیہے ۔

سیدناعثمان رضی الله عندایے دولت مندنہیں تھے جو نزانے پر سانپ بن کر
بیٹھ جائیں ۔۔۔۔۔۔۔بلکہ وہ ایے دولت مند تھے جو بے مدفیاض اور انتہائی درج
کے تھے ۔۔۔۔۔۔۔وہ خداتر س اور عزیبوں اور مسکینوں اور ضرورت مندول پر
مہر بان تھے ۔۔۔۔۔۔وہ اپنے دور خلافت میں بھی ۔۔۔۔۔۔ابنی جیب سے اور ابنی
ذاتی دولت سے اپنے غریب اور نادار اور ضرورت مندرشتے داروں کی مددونصرت
اور اعانت فرماتے رہتے تھے!

ای نکتے کو بنیاد بنا کر عبدالله بن سبانے اپنے مذموم منصوبے کی ابتداء کی استداء کی ابتداء کی استداء کی استدائی استدائی استدائی استدائی استدائی استدائی استدائی استدائی استدائی اللہ میں اور بیت المال سے اور ایست المال سے المال کے جوالیاں بھرتے ہیں!

اس زہر ملے پروپر گئٹ کے ذریعے وہ اپنے ساتھ اکن سادہ لوح نومسلم لوگوں کو ملانے میں کامیاب ہوگیا جو اپنے آپ کو مہا ہرین اور انسار کے برابر حکومت اور سرکاری عہدوں کا تق دار مجھتے تھے! ساتھ بی سساتھ عب دانلہ بن سبانے یہ بدو پر گئٹا بھی شروع کیا کہ اسسام میں بنوہاست مے حقوق سب سے زیادہ میں بدو پر گئٹا بھی شروع کیا کہ اسسام میں بنوہاست مے حقوق سب سے زیادہ میں سیسسیمگر آج حکومت واقتدار میں بنوہاشم کا اتنا حسہ نہیں ہے جتنا بنوامیسہ کا ہے

امیرالمونین سیدناعثمان رضی الله عند کو جب اس جارها نه کار دوائی اور منافقانه
رویتے کاعلم ہوا تو فوراً اسے مدینه منورہ سے نکل جانے کاحکم دیا ۔عبدالله بن سا آگ
بگولا ہوکراور حمد وعناد کی چنگاری دل میں چھپا کرمدینه منورہ سے بصرہ آگیااور خفیہ
طور پر اپنے مذموم اور ناپاک مثن کا آغاز کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہی مؤقف، وہی باتیں اور
وہی دلائل جومدینه منورہ کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ یہاں بھی
دہرانے شروع کئے اور ساتھ ساتھ خاندان علی رضی الله عند کی مجت وعقیدت کا دم بھر نا
شروع کیا۔۔۔۔۔۔۔ پھرز مین کچھ سازگار مجھ کر اس نے اعلانے طور پر نظیف کہ وقت سیدنا
شروع کیا۔۔۔۔۔۔۔ پھرز مین کچھ سازگار مجھ کر اس نے اعلانے طور پر نظیف کہ وقت سیدنا
عثمان رضی الله عند کے خلاف اور ان کے گورز ول کے خلاف پر و پیجنگ سے کا آغاز

بصره کے گورزتک اطلاع پہنچی تو انہوں نے اسے طلب کیا اور پوچھاتم کون ہو؟ مجھے تمہاری شرارتوں ،خباشتوں اور منافقاندرویہ ہے معلوم ہوتا ہے کہتم کوئی فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو۔.....تمہاری بغسلی اور مخفی وظاہر چالوں سے محموس ہوتا ہے کہتم یہودی ذہن رکھتے ہو! ......ملمانوں کو ورغلا کرفتہ وفیاد اور انتظار کا بیج بونا جاہتے ہو!

عبدالله بن مبانے بصرہ کے گورز کے تیور دیکھے اور بصرہ جھوڑنے کا فیصلہ کرلیااور بصرہ سے کو فہ کارخ کر کیا۔ بدشمتی سے کو فہ میں پہلے ہی چند منافق خلیفہ وقت

ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔اس کے بارے مکل تحقیق اور تفتیش کی جائے۔۔۔۔۔۔ چتا نچہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے فوراً دمثق سے نکل جانے کا حکم دیا۔

اس نےلوگوں سے اور اپنی تیار کردہ جماعت کے افراد سے یہ کہنا شروع کیا کہ ہر پیغمبر کا ایک وزیر اور راز دار ہوتا ہے۔۔۔۔۔۔۔ بیدنا موئی علیہ السلام کے وزیر اور راز دار صرت پوشع بن نون تھے۔۔۔۔۔۔۔ای طرح ہمار ہے پیغمبر حضرت سیدنا محمد عربی تاثیق کے وزیراور راز دار حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیں! ال کے ساتھ ساتھ اس نے لوگوں کو یہ مجھانا شروع کیا کہ حضرت سیدنا علی رہنی اللہ عندامام الانبیاء کا ﷺ کے وصی میں .......آپ نے وصیت کی تھی کہ میرے بعد خلافت وامامت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ عند ہو نگے۔

پھراس نے چیکے سے یہ ٹوشہ چھوڑ دیا کہ حضرت مید ناعلی رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام سے افضل اور بلندمر تبہ ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ بھی بھی کہہ دیتا کہ امام الا نبیاء ٹاٹھائیا گی وفات کے بعد خلافت وامامت کے سے اور حقیقی حقد ارتو مید ناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے ۔۔۔۔۔۔ مگر صحابہ کرام نے اور خصوصاً ابو بکڑ عمر اور عثمان ٹے زیادتی اللہ عنہ تھے ۔۔۔۔۔۔ مگر صحابہ کرام نے اور خصوصاً ابو بکڑ عمر اور عثمان ٹے ان اور ظلم کرکے اُن سے خلافت کے منصب کو غصب کرلیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ عبد اللہ بن مبا نے ان فطریات کے ماتھ ماتھ یہ زہر یلا عقیدہ اور نظریہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی فطریات کے ماتھ ماتھ یہ زہر یلا عقیدہ اور نظریہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کو سخت ش کی کہ جس طرح تو حیدور مالت اور قیامت پر ایب ان لا ناخسہ وری ہے !

بعض او قات بھی کے کان میں چیکے سے یہ بات بھی ڈال دیتا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جو کرامات سے ادر ہوتی میں وہ بشسری طی اقت سے بالاتر میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔میدنا علی رضی اللہ عنہ دراصل انسانی پیکر میں إله میں اور انہیں خدائی صفات حاصل میں!

"بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا پھراسلام
لایااور صفرت علی رضی اللہ عند کی مجبت کادم بھر نے لگا وہ اپنی یہودیت
کے ذمانے میں صفرت موکی علیہ السلام کے وصی صفرت یوشع بن
لون کے بارے غلو کرتا تھا، پھراس نے صفرت محمدرسول اللہ کلیڈیڈٹٹو کی
وفات کے بعد اسلام کا اظہار کرتے ہوئے صفرت علی رضی اللہ عند کے
بارے اسی قسم کی باتیں کہنی سٹ روع کیں ۔۔۔۔۔۔عبداللہ بن سبا پہلا
مختص ہے جس نے حضرت علی رضی اللہ عند کی امامت کے فسوش
ہونے کے عقیدے کو مضہور کیا اور صفرت علی رضی اللہ عند کے دشمنوں
ہونے کے عقیدے کو مضہور کیا اور حضرت علی رضی اللہ عند کے دشمنوں
سے برآت کا اظہار کیا ، اور الن کے مخالفین کو مسلم کھلا کا فر کہنا شروع
کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ اسی لئے جولوگ رافضیت کے دشمن میں وہ کہتے ہیں
کے دیہودیت سے ماخوذ ہے'۔۔

عبدالله بن سبانے یہودی نظریات، پھیلا کرایک چال یہ کی کہ حضرت سیدنا علی رضی الله عند کی طرف سے حجو ٹے خطوط لکھ کر بصرہ اور کو فہ کے لوگوں کو امیر المونین حضرت سیدناعثمان رضی الله عنہ سے برظن کرنا شروع کر دیا۔

باغیوں کے محاصرہ کے وقت مدینہ منورہ کے مسلمان نلیفہ وقت سیدناعثمان رضی اللہ عنہ سے برابر درخواست کرتے رہے کہ آپ اجازت دیں تو ہم اُن چند باغیوں۔ کاصفایا کر دیں اور اُن کے ناپاک وجو دیے مدینہ منورہ کو پاک کر دیں۔

ٹام کے گورز سیدناامیر معاویہ رنبی اللہ عنہ نے پیش کش کی کہ اگر آپ باغیوں کے خلاف کاروائی کی اجازت نہیں دیتے تو پھرمیرے ساتھ مث مریف لائیں ۔۔۔۔۔۔۔۔وہاں حالات پوری طرح میرے کنٹرول میں میں اور پرسکون میں ۔

ميدناعثمان رضى الله عنه نے فرمایا:

معاویہ اجس مقدس شہریس میر مے مجبوب بیغمبر الفائیل یادگاریں موجود بیں میں ایسے شہر کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا!

چند بزرگ صحابہ نے اسپے نوجوان بیٹوں کو حکم دیا کہ دو امیر المونیٹن سیدناعثمان رضی الله عند کے گھر کے باہر پہرہ دیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ان پہرہ دیسے والوں بیس سیدناعلی ضی الله عند کے دونوں فرزند حضرت حن رضی الله عنداور حضرت حیین رضی الله عند بھی شامل تھے ۔۔۔۔۔۔۔جواسیے خالو کے گھر کے دروازے پر ملح ہوکر پہرہ دے رہے تھے۔

( آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند چالاک لوگوں نے داقعہ کر بلا اور شہادت حین ڈوائن مبالغہ آرائی سے بیان کیا کہ المسنت عوام بلکہ خواص تک یہ نہیں طہادت حین ڈوائن مبالغہ آرائی سے بیان کیا کہ المسنت عوام بلکہ خواص تک یہ نہیں جانبے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کس میلئے کی کون میں تاریخ کوشہید ہوئے ۔۔۔۔۔۔۔اور انہیں خالی سفائی ، بے دردی ، بے رخی اور ظلم کے ساتھ تہہ تینے کیا گیا اور انہیں چالیس

دن تک میٹھے پانی سے فروم رکھا گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔کاش المدنت علماء کرام، بلغسین اور واعظین عوام الناس کو سے تاریخ سے اور اصل حقائق سے آگاہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔تاکہ وہ مثمنان صحابہ کے زہر ملے پروپر گئٹہ ہے سے باخر ہو جائیں۔ وشمنان صحابہ کے زہر ملے پروپر گئٹہ ہے سے باخر ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُبِيْنِ

## د ونسری تقرر

أَخْمَلُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ المَّابَعُلُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ المَّابَعُلُ فَأَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّجْنِمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّجْنِمِ وَالطَّلُوقِ اللهِ الرَّجْنِمِ وَالطَّلُوقِ اللهِ الرَّعْنِمُ اللهُ مَعَ الطَّيْرِيْنِي وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهَ مَعَ الطَّيْرِيْنِي وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهَ مَعَ الطَّيْرِيْنِي وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ اللهِ المُن اللهُ الْعَلِي المَّالِقِيلُ الْمَالِي اللهِ المُؤْلِقُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلُولُ اللهِ اللهِ المُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْلُولُ اللهُ الْعَلِي الْعَلِي الْعَلِي اللهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْعَلِي اللهِ الْعَلِي اللهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعَلِي الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهُ الْعَلِي الْمُؤْلُولُ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللهِ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُؤْلُولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ الله

اس نے اپنے مذموم مقاصد کی تخمیل کے لئے حضرت سیدنا عسلی بن الی طالب رضی الله عند کی مجبت اور عقیدت کا نعرہ لگایا .....اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی الله عند کے خلاف مملکت اسلامیہ کے مختلف صوبول میں مسموم فضا بسیدا کر دی

مگران بینوں نے اس ذمہ داری کو اُٹھانے سے معذوری کا اظہار کیا۔
عبداللہ بن ساکا گروہ اب منظم طور پر مدینہ منورہ پر قابض ہو چکاتھ انہوں نے تین
دن مسلس سیدنا علی رضی اللہ عند کی منت سماجت ،خوشامد کر کے اور ساتھ ساتھ د بے
لفظوں سے دھمکیاں د سے کرسیدنا علی رضی اللہ عند کو مجبور کر دیا کہ وہ اِس ذمہ داری کو بہر
صورت اُٹھا تیں ۔۔۔۔۔۔ کچھ مہاج بین اور انصار نے بھی زور دیا کہ حکمت مسلی ہیں
ہوگی کہ آپ منصب خِلافت کو زینت بخشیں ۔

میدناعلی رضی الله عنه جواب میں فرماتے تھے:

دَعُ وْنِي وَالْتَبِهُ وْاغْ بْدِئْ .... مُجِهِ اپنے سال پر چھوڑ دواور کئی دوسرے کویہ منصب دے دو۔

وَإِنْ تَرَكْتُمُونِي فَأَنَا كَأَخِيرٍ كُمْ .....

ا گرتم مجھےاس منصب سے معاف رکھوتو میں عام سلمانوں کی طسسرح زندگی گذاروں گا۔

وَلَعَلِّى اَسْمَعُكُمُ لِلمَنْ وَلَّيْتُمُوْهُ اَمْرَكُمْ ..... اور جن وَمَ إِس منصب پر بِنُهَا وَاور ظِيفَه بنا وَ تَو ثنايد بِس اس كَى اطاعت اور فرما نبر دارى تم سے زیاد ، کرول ۔ وَانَا لَكُمْ وَذِیْراً خَیْرٌ لَكُمْ مِیْنِی اَمیْرًا وَانَا لَكُمْ وَذِیْراً خَیْرٌ لَکُمْ مِیْنِی اَمیْرًا (نبی البلائة صفحه ۱۹۸)

اورمیراوزیرہوناتمہارے لئے زیاد ہ بہتر ہے میرے امیر ہونے سے

سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عنه نے باد لِنِخواسته اورمجبوراً خلافت وحکومت کی ذ مه د اری کوا ٹھایا۔

ذریت ابن سبانے آپ کو چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا تھا کہ آپ مہاجرین اورانصار سے اطمینان وسکون سے مل بھی نہیں سکتے تھے اور جلیل القدر صحابہ کے دیسے ہوئے مشوروں پڑمل پیرا بھی نہیں ہوسکتے تھے!

> وَمِنَ الْعُلُوْمِ آنَّ ٱلْخَلْفَاءَ الثَّلاَ ثَةَ اِتَّفَقَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ-

> یقینی اور پخته بات ہے کہ خلفاء ثلاثہ کی خسلافت وامامت پرتمسام مسلمانوں نے اتفاق کیاتھا۔

وَكَانَ السَّيْفُ فِي زَمَانِهِمْ مَسْلُولًا عَلَى الْكُفَّارِ مِكْفُوْفاً عَنْ آهُلِ الْاسْلَامِ

خلفاء ثلاثہ کے دورِ حکومت میں تلوار کفار کے خلاف بے نیام ہوئی اور مسلمانوں کے خلاف چلنے سے رکی رہی ۔

وَاَمَّا عَلِیُّ فَلَمْ يَتَّفِق الْمُسْلِمُونَ عَلَى مُبَايَعَتِهِ بَلُ وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ تِلْكَ الْمُثَّة

مگریدنا کل رضی الله عند کی خلافت پرتمام سلمان متفق نہیں ہوئے بلکہ
ان کے دور خلافت میں فتنے سرا ٹھاتے رہے۔
و کا ن السّدِفُ فِی تِلْكَ الْمُلَّ قِ مَكْفُوفاً عَنِ الكُفَّادِ
وَمَسْلُولًا عَلَى اَهْلِ الْاسْلَامِ (منهاج النه عنی ۱۳۸۸ جد۲)
ان کے دور حکومت میں تلوار سلمانوں کے خلاف بے نیام ہوئی اور
عفار کے خلاف یلنے سے رکی رہی ۔

یہ جوعلامہ ابن تیمیہ نے کہا ہے کہ سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی بیعت وخسلافت پر سبمسلمان متفق نہیں ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔اسے حضرت شاہ ولی اللہ محد شد د ہلوی \* نے بھی اٹھا ہے۔

خلافت برائے حضرت علی قائم مذشدزیرا کداہل طل وعقد عن اجتہاد وسیحیاً للمسلمین بیعت مذکرد ۔ (ازالدالحفاء سفحہ ۲۷۹ جلد ۲) حضرت علی رضی اللہ عند کے لئے خلافت قائم نہیں ہوئی اسس لئے کہ ارباب مل وعقد نے اجتہاد اور مسلمانوں کی خیرخواہی کی عزض سے اُن کی بیعت نہیں گئی۔

اس حقیقت سے کو ف ذی عقل انکار کرسکتا ہے کہ ہزاروں کی تعبداد میں وہ

إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِينَ لَمْ تُرْفَع عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْفِيامَةِ السَّيْفُ فِي أُمَّتِينَ لَمْ تُرْفَع عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْفِيَامَةِ الْفِيَامَةِ مَرَمَنى مشكوة) ميرى امت ميں ايک مرتبہ جب تلوار جل جائيگ تو پُيرقيامت کے دن تک نہيں رکے گئ

سیدناعثمان ذوالنورین رضی الله عند نے بھی باغیوں سے خطب اسب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ:

اگرتم مجھے قبل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پھسر بھی بھی باہمی الفت ومجت سے نہیں روسکو گے اور یک جان ہو کراسسلام کے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کرسکو گے۔ مقابلہ نہیں کرسکو گے۔

باغیوں نے ملمانوں کی متفقہ طاقت وقوت کو کمسنر ورکر نے کے لئے سب
سے پہلے سیدناعلی کو باور کرایا کہ مابقہ خلیفہ سیدناعثمان رضی اللہ عند کے مقرد کردہ گورز
سب کے سب نالائق بیں اس لئے ان کو معسنرول کر کے بئے گورزمقسر رہونے
چاہئیں! سیدنا ابن عباس اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کے منع کرنے اور رو کئے کے
باوجو دسیدناعلی رضی اللہ عند نے گورزول کو معزول کردیا اور ہرصوبے میں نئے گورز

ہرصوبے میں نئے گورزوں کے پہنچنے پرتصادم کی ایک فضساسی بن گئی اور

سیدناعلیؓ کے وقارکوصدمہ پہنچااور بھی ابن سا کامنشااورمدعا تھا.....اے ابن سا لعن خدا برتو کم نہ باد ۔

سیدناعلی رضی الله عنه کے مندخلافت پر رونق افر و زہونے کے بعد صحابہ کرام کی ایک جماعت ۔۔۔۔۔جن میں سیدنا زبیر رضی الله عنه اور سیدناطلحہ رضی الله عنه جیسے جلیل القب درصحابہ بھی شامل تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔سب نے سیدناعلی محمورہ دیا کہ آپ سب سے پہلے قصاص عثمان لیس اور قاملین عثمان سے بدلہ لیس ۔

مگرسیدناعلی رضی الله عند مبائیوں کے زینے میں کچھ اس طسرح بے بس ہو گئے تھے کہ یہ مطالبہ پورا ہونا ناممکن سالگہ۔۔۔۔۔۔انہوں نے فرمایا میں قسب ع ضرورلوں گامگر ابھی اس کاموقع نہیں اور حالات ساز گارنہیں ، نیز قامکین عثمان ابھی متعین بھی نہیں ۔

اصحاب رسول کا خیال په تھا که اگر قصاص لینے میں دیر کی گئی اور قساتلوں کو ڈھیل دی گئی تو پہ بلوائی اور باغی اور زیاد ہ زور پچؤ کر ہمساری بنیادیں ہلا کررکھ دیں گے اور پھر شاید قصاص لیناممکن ہی مدر ہے!

بعض کاخیال تھا کہ اگر میدناعلی رضی اللہ بعض مجبوریوں اور نا گفتہ بہ حالات کی و جہ سے قصاص فی الحال نہیں لے سکتے تو پھر تمیں اپنے طور پر قاملین عثمان سے قصاص لینا چاہئے۔

ملتوى كرنے كے بارے ميدنا على رضى الله عند كى رائے سے آگاہ كيا۔

اُم المومنین سیدہ عائشہ رضی الله عنها کی رائے بھی ہی بنی کہ اگر سیدنا علی رضی الله عند قصاص لینے سے کترار ہے ہیں تو ہم پر لا زم ہے کہ ہرصوبے کے بلوائیوں کی تحقیق کریں اور جن جن پر یہ جرم ثابت ہو جائے انہیں قصاص عثمان میں قتل کرکے خلیفۂ وقت کی مدد کریں، چنانچہ یہ سوچ کرام المومنین سیدہ عائشہ، صفرت کریے خلیفۂ وقت کی مدد کریں، چنانچہ یہ سوچ کرام المومنین سیدہ عائشہ، صفرت نر بیراور حضرت طلحہ (رضوان الله علیم الجمعین ) اور دوسر سے صحابہ نے بصورہ کا رخ کیا۔

سائیوں کو ام المونین ، حرم رسول سیدہ عائشہ رضی اللہ عنھا کا قصاص عثمان کا نعرہ لگا کر بصرے کی طرف رخ کرنا، انتہائی نا گوارگز رااو راس طرح انہیں اپنی موست آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظرآنے لگی۔

جنگ جمل میں دونوں فوجیں آمنے سامنے آجانے کے بعب داور مقب بلے کا اعلان ہوجانے کے بعد میدناعلی رضی اللہ عنہ اور ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے مابین گفت گو ہوئی اور تمام غلافہمیاں اور شکوے شکایات دور ہو گئے ......کاش اعلانِ مقب بلہ

برسمتی کی بات یہ تھی کہ قاتلین عثمان ؓ نے بڑی عیاری اور کمال ہو ثیاری سے حضرت علیؓ کے لیکر میں پناہ لے رکھی تھی۔

علادہ ازیں ان کا اجتہادیہ تھا کہ پہلے میری بیعت کرو۔۔۔۔میرے ہاتھ اور میری پیٹھ مضبوط کروتا کہ مجھے قصاص لینے میں آسانی ہوجائے اوریہ بات بھی فلا اورخلاف حقیقت ہے کہ ام نوٹ کر لیجئے اور دل کی تختی پرلکھ لیجئے کہ یہ بات بھی فلا اورخلاف حقیقت ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ اور میدنا امیر معاویہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب کی بیعت المومنین سیدہ عائشہ اور میدنا امیر معاویہ کا نیک بیتی کے ماتھ خیال یہ تھا کہ سے انکاری تھے بلکہ ام المومنین اور امیر معاویہ کا نیک بیتی کے ماتھ خیال یہ تھا کہ طیفہ وقت اور دوہرے داماد بنی کو انتہائی ہے دروی اورظام کے ماتھ مدیرے النبی خلیفہ وقت اور دوہرے داماد بنی کو انتہائی ہے دروی اورظام کے ماتھ مدیرے النبی

یہ روب میں اس کودیکھ کردشمنوں نے یہ خیال کیا کہ بنوامیہ سیدناعلیٰ کی بیعت اس لئے نہسیں کرنا چاہتے کہ دوہ ہاشمی میں اور بنوامیہ کے کچھ لوگوں نے یہ مجھا کہ قاتلین عثمان سیدناعسلیٰ علی نے کشکر میں شامل میں اس لئے حضرت علی رضی اللہ عندان سے قصاص لینے میں پس کے کشکر میں شامل میں اس لئے حضرت علی رضی اللہ عندان سے قصاص لینے میں پس

رات کے اندھیرے میں دوسر سے لٹکر پر تسیسراندازی کرتے اور تا کڑیہ دیتے کہ مخالف لٹکرنے بدعہدی کرتے ہوئے جنگ کی ابتداء کر دی ہے۔

سیدناعلی کو بتایا جاتا کہ حضرت عائشہ اور امیر معاویہ کے لٹکرنے بدعہدی کی ہے اور ہم پر مملہ کر دیا ہے اس طرح ام المونین اور امیر معاویہ کو یہ باور کرایا جاتا کہ حضرت علی کی فوج نے وعدہ خلافی کرتے ہوئے جنگ شروع کی ہے۔

اور جب لڑائی شروع ہوجائے اور تیر چلنے لیس اور تھمیان کارن پڑے اور دونوں طرف سے بہادر دادِشجاعت دے رہے ہوں توکسی کے پاس اتن وقت نہیں ہوتا کہ و چیق وجتحوا و تفتیش کرتا پھرے کہ پہل کس نے کی ہے۔

اس طرح کی خبا شول، شرارتول اوراسلام دشمن کاروائیول سے منافقت بن یہ وراپینے مذموم مقاصد اور زہر ملے اراد ول میں کامیاب ہوئے اور غلاقبیموں کے نتیجے میں ہونے والی ان دولڑائیول میں ہزارول مسلمان جام شہادت نوشش کر گئے۔آپ صفرات یہ من کر چران ہوجائیں گے کہ مید ناطلحہ و زہیسر شسسہ جوان دس میں شامل میں جن کو امام الانبیا کا ایک جنت کی بشارت دی ہے۔ سے وہ بھی مید ناعلی شرکے کا لف لشکر میں شامل تھے ۔۔۔۔۔۔۔ اور ای موقع پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔

حضرت میدناعلی ؓ اُن کی شہادت پر حسرت وافسوس کااظہار فرماتے ہوئے کہتے میں کدان کے قاتل جہنم میں جائیں گے .....وہ حضرت طلحہ ؓ کاہاتھ اپنے ہاتھ میں پڑتے میں اور زاروقظار روتے ہوئے فرماتے میں :

> اس ہاتھ نے کئی مرتبہ امام الانبیاط اللہ اللہ اللہ فاع کیااور آپ پر بر سنے والے تیراپنے ہاتھ سے رو کے۔

سامعین گرامی قدر: کتنے دکھ کی بات ہے کہ تاریخ اسلام کے کتنے ناموراور معروف لوگ ان معرکول میں کام آئے ....... جوتلواریں بھی بدروا حسد میں معروف لوگ ان معرکول میں کام آئے ...... جوتلواریں بھی خند ق وخین میں کفار پر برق بن کرچمکی تیں ...... ہاں جن تلوارول نے بخصی منکرین زکو ہے کے خلاف اپنی کا ہے دکھائی تھی .... جن تلوارول نے کذاب و د جال جبوٹے مدعیان نبوت اور اُن کے مانے والول کے سرتن سے جدا کردئے تھے .... اور جن تلوارول کی چمک دمک سے ایران و روم کے مشرکین کی آنھیں خیر و ہوگئیں تھیں .... جن تلوارول نے ابو جبل ،امید،عتبہ، شیبہ مشرکین کی آنھیں خیر و ہوگئیں تھیں .... جن تلواروں نے اور جن تلواری اور بڑے بڑے متکبر کفار کے دو فکو ہے کردئے تھے ...... آج و ہی تلواریں اور بڑے بڑے متکبر کفار کے دو فکو ہے کردئے تھے ...... آج و ہی تلواری ا

منافقین یہود کی شرارت وخباثت سےاپیے مسلمان بھائیوں کے فلا ف بے نسیام ہور پی تھیں ۔

سیر ناعلی کو فیمیں ایدناعلی ابن ابی طالب نے مدینه منورہ کی بجائے کوفہ کو ملکت اسلامیہ کا دارالخلافہ بنالیا پھراس دن سے سیکر آج تک مدین منورہ اسلامیہ کا دارالخلافہ بنالیا پھراس دن سے سیکر آج تک مدین منورہ اسلامی مملکت کا دارالخلاف مند بن سکا (یہ بات ذہن میں رکھیے کہ بیدناعم سان نے مظلومیت اور پیاس برداشت کر کے جام شہادت نوش کرلیا تھا مگر مدینة الرمول کو چھوڑ ناگوارہ نہیں کیا تھا)

کوفد کے لوگ اپنے آپ کومحبان علی کہتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وربید ناعسلی ؓ سےمجت وعقیدت کادم بھرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ چاپلوی کے ماہر ۔۔۔۔۔۔۔ جی حضوری میں یکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔ چالا کی میںممتاز ۔۔۔۔۔۔جبوٹ بولنے میں اذل ۔۔۔۔۔۔۔ زبان کے میٹھے اور دل کے کالے تھے ۔ اول درہے کے بدعبد ۔۔۔۔۔ منافقت میں مہارت تامہ رکھنے والے پر لے درجے کے د فایاز اور مکارتھے۔

سیدناعلی رضی الله عند بن انی طالب ان کی سشسرارتول ،خباهتول اور نامنا سب رو یول سے جمیشہ تنگ اور نالال رہے ۔۔۔۔۔ ووقد م قدم پر حضرت عسلی سے بے وفائی کرتے اور جگہ جگہ فریب دیتے ۔

سیدناعلی کوفہ کے ان اوموں کے تعلق وقافو قاجو کچھ ارشاد فسیرماتے اے محیار صوری صدی کے ایک معتبر شیعہ عالم ملا ہا قرمبلسی کی زبانی سنئے:

"معتبراعادیث میں وارد ہے کہ جب حضرت کلی اسپنے ساتھیوں کی نافر مانی منافقت کفراور مخالفت سے تنگ دل ہو گئے ، معاویہ کا لئکر علی منافقت کے ملک پر یا بغار کرر ہا تعااور علی کے ساتھی اُن کی مسد د بنیں کررہ تھے ، حضرت علی نے منبر پر فرمایا :اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کی اللہ مجھے تم سے اٹھا کے اور جنت کے ہا فوں میں جگہ دے ، مجرفر مایا اسے اللہ میں اان سے دل پر داسٹ تہ ہوگی و داری کو اللہ مجھے و فات دے کر ان سے آمام بخشس اور ان کو السے شخص سے جنا کرکہ مجھے یاد کر ہیں ۔

## ( جلاءالعيوان مفحه: ۱۸۴)

حضرت سيدنا على من انبي طالب كاليك خطبه ذرا نتج البلاندس سنبي!
"الت لشكر والواتمها راامير (يعني ميس) اللاعت بنداوندي في طرف
بلا تا ہے اورتم نافر مانی كرتے جواورامير شام (معساوية) بندا كی
بافر مانی كرتا ہے . پجر بھی شام كے لوگ اس كی اطاعت كرتے میں
قدم ندا كی ميں اس بات كو پهند كرتا جوں كرمعاوية مجورے وس آدى

لے لے اوران دی کے ہو لے اپناایک آدمی مجھے دے دے ۔ ( نبج البلانہ منفحہ ۱۳۱)

پھر جنگ صفین میں سیدنا علی سیدنا معاویہ سے سلح اور تصیفہ کیلئے جب ٹالٹی فیسلہ قبول کرنے پر آماد و ہو گئے اور اس سلح کیلئے دونوں طسسر من سے ٹالٹ مقسرر ہوئے تو سیدنا علی سے ان نام نہادمجین نے ثعدید ترین مخالفت کی ۔

میری ای گفتگوسے یہ بات واضح اور ثابت ہوئی کہ مید نافلی ٹسے اس بد بخت گرد و کااختا ف اور مجنگڑ ااس بات پر تھا کہ و وحضرت امیر معاویہ ٹبیسے واجب القتل شخص سے ملح کرنے پر آماد و ہوگئے تھے یہ

الی تشیع کی معتبرزین کتاب نہج البلافة کے سفحہ نمبر ۲۲ میں درج ہے۔

مفرت کی کے اسحاب میں سے ایک شخص کھ سنرا ہو کر کہنے گئے کہ
پہلے تو آپ نے جنگ شغین میں تھیں چکم مقرر کرنے سے منع ترا پھر
آپ نے خود جکم کیمیم کرلیا، ہم نہیں جانے کدائ امرونبی میں کون
کی چیز ہا مث قواب ہے۔ یہ سنتے بی حضرت مسلی نے ہاتھ پر ہاتھ
مار الاور افسوی کے ساتھ فر ما یا یہ خبرائ شخص کی ہے جوعت دکو تو ز
فالے۔

میری گفتگو کا خلاصه اور نچوژیه به که حضرت کلی کے ساتھ مجب فی کا دعویداریه گروه مسلمت کلی کی کا دعویداری کروه مسلمت خفرت کلی کے سرف اس و بدے ناراض جوااور حضرت کلی کی ماعت سے خارج جوا کہ انہول نے حضرت معاویہ کے سلم کیلئے ٹالٹی فیعلہ مانے کی مامی میول مجری ہے؟ اس لئے انہول نے حضرت امیر معاویہ کو کافر کہنے کے ساتھ ساتھ اب حضرت کی مامی میول میری کے اس کے انہول نے حضرت امیر معاویہ کہ کو کافر کہنے کے ساتھ ساتھ اب حضرت کی گافر کہنا سٹسروئ کردیا ہے جب بخت گروہ کا دی میں کہلایا۔

مالانکدآپ علی جی کہ خارتی مقبقت میں وولوگ تھے جو ابتدا میں مفرت علی کی دوشی اورمجت کا دم بمسوتے تھے ۔۔ ووسید نامسلی کی امامت کو مفتوض میں الله سمجھتے تھے ۔۔ ووسید نامسلی کی امامت کو مفتوض میں الله سمجھتے تھے ۔۔ اور مفرت معاویہ کو سرف اسلنے مورد الزم اور معن وقت کا نشانہ بناتے اور انہیں کا فرتک کہتے کہ انہوں نے سید نامسلی کی بیعت نہ کرکے قرآن کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔

مع ہمارے ہال کونگا الٹی ہتی ہے کہ جولوگ سحانی ہونے کی جیٹیت سے حضرت امیر معاویہ کا بھی است رام کرتے ہیں اور ان کے فنس الل و مناقب بیان کرتے ہیں اور سین اور مناقب بیان کرتے ہیں اور سین اور مناقب بیان کرتے ہیں اور سین اور مناقب بیان کرتے ہیں انہیں آتھیں بند کرکے اور بسیر سے معمدت دمقام کا بھی اقرار کرتے ہیں انہیں آتھیں بند کرکے اور بسیر سے محروم ہوکر ہے دھڑک فار جی کہ دیا جاتا ہے۔

ان عقب ل کے اندھوں کو الٹ انقسیر آتا ہے۔ مجنول نقسیر آتی ہے کسیلی نقسیر آتا ہے سیدنا علی کے ثالث مانے کی وجہ سے یہ گروہ صفرت علی کی گفر کا فتویٰ اگا کر ان سے الگ بوا (اور نار جی کہلوایا) انہوں نے ملیحسد ، ایک قوت اور طب آت کی مورت اختیار کر لی تو جنگ نہر والن میں سیدنا علی ٹے ان کی قوت کو پاش پاش کر کے رکد دیا۔۔۔۔۔ اورانبیں شحت فاش کا سامنا کرنا پڑا۔۔۔۔ ان کی کمرٹوٹ گئی اور پیشرارتی اپنی اپنی جگہ دیک کر ہیٹھ گئے ۔۔ پیشرارتی اپنی اپنی جگہ دیک کر ہیٹھ گئے ۔۔

مگرملت اسلامیدگا پرسکون ہونا مسلمانوں کامتحد ہونا اسلامید میں امن وامان کا قائم ہونا اورار باب حکومت کاملین ہو کر گفسر کا مقابلہ کرناان شرار تیوں اور خبیثوں کو ایک لمحد کے لئے بھی محوار انہیں تھا اس مقابلہ کرناان شرار تیوں اور خبیثوں کو ایک لمحد کے لئے بھی محوار انہیں تھا اس مورت حال پر یہ اندر می اندر کر ہے رہے مگر ان کا بس نبیس جلتا تھا کہ پر امن ماحول کو فقنہ وفیاد کی آماج کا و بنادیں ۔

تین شخصیات کے قتل کی تدبیر میری شخصیات کے قتل کی تدبیر

بکھرے ہوئے تھے ایک دن سر جوڑ کر بیٹھے ۔۔۔ آپس میں مشور وکیا ۔۔ بہت موج بچار کی اور پچرمتفقہ طور پر لیے پایا کہ :

العاص كى ب-

ان بد بختول نے سو چاکہ بنب تک ان بینوں کو ٹیری نے بنیں اگا دیا ہا تا اور ان سے خوات ماسل نہیں گی و باتی است اس وقت تک بیداحتال موجود ہے کہ سلمان ان مینوں میں سے محی ایک پرمتفق ہو کر اجتماعی قوت پسیدا کر لیں اور اس طسسر تا مسلمان ایک پلیٹ فارم پرجمن ہو جائیں۔

اس لئے اتحاد وا تفاق کی علامت اور محوران تین شخصیات کو رائے سے ہٹانا بہت منر وری ہے۔

چنانچان ملعون اور بد بخت خوارج میں سے تین سرکرد واشخاص مکہ مکر مہ میں جمع ہوئے ان میں سے ایک عبدالرحمان بن مجمع ہوئے استین میں سے ایک عبدالرحمان بن مجمع ہوئے استین کے بانام میں برکہ بن عبداللہ تیمی تھا اور تیسراملعون عمر بن برکھی تھا ۔۔۔۔ ان تینوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ مسلمانوں کی ان تین عقیم شخصیتوں کو رمضان المبارک کی 2 ایا ۱۲ تاریخ کوتل کردیا جائے ۔۔۔۔۔ تاکہ اس کے بعد ملت اسلامیہ کوئیں پناون مل سکے اور نہ انہیں کہیں سرچھپانے کی جگہ میسر آئے اور مسلمان ساس طور پر تیجم ہو جا تیں حضر سے انہیں کہیں سرچھپانے کی جگہ میسر آئے اور مسلمان ساس طور پر تیجم ہو جا تیں حضر سے سیدنا معاویہ کا محتم و بن سیدنا معاویہ کا محتم و بن سیدنا معمود بن العاص ہی تاقی عمر و بن کا محتم کے ذمہ لگا کے در ان میں میں کے ذمہ لگا کے در ان میں کی در داری ہوگئی۔

یہ تینوں بدبخت اپنے اپنے منصوبے مدموم منصوبے پرممل درآمد

کیلئے اپنی اپنی منزل کی طرف روایہ ہو گئے ۔

عبدالرحمان بن مجم جو کوفہ کی جامع مسجد کے باہر سیدنا کی شکے انتظار میں تھی۔ ۔۔۔۔۔۔۔اس نے زہر سے بچھی ہوئی تلوار سے سیدنا کلی پروار سیاجو کاری ٹابت ہوااور سیدنا کلی خمول کی تاب نہ لا کرشہادت کے بلند و بالامنصب پرفائز ہو گئے اور اللہ کے بال سرخر دادر کامیاب ٹھہرے۔

## تيسرى تقرريه

أَخْمَانُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْلُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْلُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّعِينُو الرَّاحِيْمِ الرَّحِيْمِ وَ الصَّلوةِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّيْمِ اللهُ اللهُ

طرف اثاره اورا پنی رائے کا اظہار فرمادیا تھا بلکہ الل تثنیع کی معتبر کتاب کشف الغمنہ فی معرفة الائمہ جلدا ذل کے صفحہ نمبر ا ۵۳ میں واضح موجود ہے کہ: اِنَّ عَلِيًّا عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْطَى بِهَا اِلَيْهِ وَافَاضَ دِدَامِّهَا عَلَيْهِ .

صفرت علی نے اپنی زندگی میں صفرت من رضی الله عند کو اپنا و لی عہد بنادیا اور خلافت کی چادراُن کو پہنا دی تھی جب صفرت من بن علی ہے۔۔۔۔۔۔امیر الموسنین اور خلافت کی چادراُن کو پہنا دی تھی جب صفرت من بن علی ہے۔۔۔۔۔۔امیر الموسنین جنگ بینے تو کو فد کے لوگوں نے ان کو اس بات پر امجار اکد معاویہ کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہوئی چاہئے تاکہ پورے عالم اسلام پر آپ کی حکومت بلاشر کت غیر ہو۔۔ بونی چاہئے تاکہ پورے عالم اسلام پر آپ کی حکومت بلاشر کت غیر ہو۔۔ (ناسخ التو ارشخ صفحہ ۲۰۱ جلد: ۱)

حضرت حن رضی الله عند بڑے ہوش مند، صاحب الرائے، رتم دل ، معاملہ فہم اور آپس کی خون ریزی پرافسر د ، رہنے والے اور اجتناب کرنے والے بزرگ تھے! میدناحن شنے .....شہادت عثمان شکے بعد حضرت علی ٹکی بیعت خلافت کے وقت مشورہ دیا تھا کہ باباجب تک تمام صوبوں کے تو رز اور مملکت اسلامیہ کے اہم لوگ آپ سےخو دخلافت جسکومت منبھا لنے کی درخواست نہ کریں اس وقت تک آپ اس ذمہ داری کو قبول مذفر مائیں ۔

آمادہ ہوجائیں اور اگرفتنہ وفساد ہوتا ہے تو دوسرول کے ہاتھ سے ہو اور آپ اس میں ملوث نہ ہول سے مگر آپ نے میری کوئی بات اور میرا کوئی مشورہ بھی نہیں مانا۔" (ابن اثیر صفحہ: ۱۱۳ جلد: ۳)

"طبری ابن کثیراورا بن اثیر نے گھا ہے کہ سید نامعاویہ جب قصاص عثمان کا نعر ولسیے کراٹھے اورانہوں نے واضح اورصاف الفاظ میں کہد دیا کہ جب تک حضر ت عثمان کا کا قصاص نہیں ہے دیا گئے جب تک حضر ت عثمان کا قصاص نہیں ہے لیا جا تااس وقت تک ہم سیدنا علی کی بیعت کرنے کیلئے تیار نہیں ۔ اس وقت مدیندمنورہ میں رہنے والے کلفس صحابہ کرام کو فکر لاحق ہوئی کہ امیر معاویہ کے اس صاف جواب کے ردممل میں حضرت علی گااراد واور فیصلہ کیا ہوگا؟

كياد وامير معادية كے خلاف الشركش كريں گے؟ ياالى قبلہ كے خلاف توار الخمانے سے رک جائيں گے؟ ال موقع پر حضرت حن نے اپنے والد بز گوار كويہ مشور و ديا يَا اَبْتِ دَعْ هَذَا فَإِنَّ فِيْنَةِ سَفْكُ دِمَا ءِالْمُسْلِمِيْن وُقُوعُ الْانْحَتْلَاف بَنْ نَفْهِ هِ

بابایش کشی والا کام نه میکی اورا پنااراد و ترک کر دیجئے کیونکہ اس میں مسلمانوں کاخوان ہے گااور باہم اختلاف بڑھے گا۔

سیدناحن اپنے والدگرامی قدر حضرت کی پھیٹ یہ مشور و دستے رہتے تھے کہ آپ سیدنامعاویڈ کے ساتھ جنگ کرکے دشمنان اسلام کوخوش ہونے کاموقع فراہم مذکریں اور جوتلواریں بھی کفارمشر کین کے خلاف بے نیام ہوتی تھیں اُن تلواروں کو اپنے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں استعمال نہیں ہونا چاہئے ۔ حضرت حن ٹبار بار اپنے والدمکرم حضرت علی کو کاس بات پر آماد و کرنے کی کو مستشش کررہے تھے کہ کی اب چیت کی جائے اور منافقین کی ریث نہیں طرح حضرت معاویہ کے ساتھ ملح کی بات چیت کی جائے اور منافقین کی ریث دوانیوں کی بنا پر مسلمانوں کے مابین ہونے والی سٹ کر رنج سے ال اور ناراضیاں دوانیوں کی بنا پر مسلمانوں کے مابین ہونے والی سٹ کر رنج سے ال اور ناراضیاں

دور بہوجائیں اور وہ یک جان ہو کر کفر کے مقابلے میں دو دھاری تلوار بن جائیں ۔مگر حضرت حن گا میصائب اور درست مشورہ ان لوگوں کی کشرت، اور مکروہ تدبیروں کے سامنے دب جاتا جو سیدنا عثمان "کوشہید کرکے حضرت علی "کومختلف طسریقوں سے بے بس کر چکے تھے ۔حضرت سیدنا حن " یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جنگ صفین سے واپسی پر حضرت سیدنا علی شنے فرمایا تھا۔

اَيُّهَاالنَّاسُ لَا تَكْرَهُوا آمَارةً مُعَاوَيْة ....

اے لوگو! معاویہ کی امارت کو ناپندر کیجھنا.......یونکداگر تم نے معاویہ کو کھودیا تو تم دیکھو کے کہ لوگوں کے سران کے شانوں سے خطل کی طرح گردہے ہوں گے۔ (البدایہ دالنبایہ شین:۱۳۱س:۸) پھر سیدناحن خوداس ارشادِ نبوی کے راوی بیس کہ امام الا نبیاء تا شین النہ ما الا نبیاء تا شین اللہ ما الا نبیاء تا شین اللہ ما ویہ رات اور دن کی گردش اس دن تک ختم نہیں ہوگی جب تک معاویہ حکومت پر فائر نہ ہو جائیں ۔ (البدایہ والنہایہ شفیہ:۱۳۱ س:۸)

مگر و ، شرارتی عنصراور بد بخت لوگ جوگذشة تقریباً پانچ سال سے اسلام اور ملت اسلامیہ کونقصان پہنچانے میں اوراختلات وانتثار پھیلانے میں اور مسلمانوں کی قوت کو کمز در کرنے میں مصر دون عمل تھے اور خاصی مدتک کامیاب بھی تھے، بھسلاو ہ بیکارا در خاموش بیٹھنے والے کب تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔انہیں یہ بات کس طسسرے گواراتھی کہ مسلمان متحد ہو کر کفر کے لئے عذاب الہی بن جائیں ۔۔۔۔۔۔۔ وہ کب بر داشت کر سکتے تھے کہ یہ تلواریں آپس میں مذیکرائیں اور مشرکین دکھار کے خلاف چمکیں۔

انہوں نے حضرت حن ٹو ابھاراا در مسلس اصرار کیا کہ امیر معسادیہ کے خلاف کا کا میر معسادیہ کے خلاف کا کا میر معسادیہ کی حسکومت اور خلاف کٹرکٹی کی جائے اور امیر معاویہ کی حسکومت اور ان کے اقتدار کو خاک میں ملادیا جائے مگر حضرت حن اس بات کو پہند نہیں فر ماتے تھے۔ کھے۔

حضرت حن شنے بطورامتحان فرمایااورا پنے برنسیلوں، کمسانڈرول اور سردارول کو جمع کرکے پوچھا تمہارے ارادے کیا ہیں؟ کیا تم معاویہ یکے ساتھ جنگ اورلڑائی کے لئے تیار ہو؟ اورا گرجنگ بیا ہوجائے تو پوری طرح میراس اتھ دو گے؟ اور جرأت اور بہادری سے مقابلہ کروگے؟

جواب ميں كہنے لگے:

ہم آپ کے لئے جان اور مال کی بازی لگادیں گے.....ہم کٹ جائیں گے مگر پیچھے نہیں جٹیں گے۔

حضرت حن تفرمايا:

بھر تیاری کرو تمہارے جو ہر کاامتحان اور تمہاری وف اوّل کی پر کھ میدان جنگ میں ہوگی۔

ادھر حضرت حن من کو مہر و فاکے یہ عبد دیکر گئے اوراً دھر ہمیر معاویہ میں کو چند سر داروں نے خطوط تحریر کئے کدا گرہم حن من کو گرفتار کرکے آپ کے پاس لائیس تو نمیا انعام اور کتنا معاوضہ ملے گا؟ حضرت حن کے جاسوسول نے اُن کو ۔۔۔۔۔۔۔۔ کو فد کے اِن بے و فاؤں کی بد عہدی ، بے و فائی بلکہ غداری کی اطلاع دی کہ جناب ع جن پر تکیہ تھا وہی پئے ہواد سنے لگے

یدافعوس ناک اطلاع ......اورتعجب انگیز خبرین کرحضرت حن ی فیصله کرلیا که بیلوگ جوابیخ آپ کو بمارا بمدرد اور مُحب کہتے ہیں .........دراصل دین اسلام کے دشمن اور ملت اسلامیه کے غدار ہیں .....ان پر مزید بھسروسه اور اعتماد کرنادانشمندی کے خلاف ہوگا ...... ییلوگ میں وقت اور کسی مقام پر بھی میری قبمت وصول کرسکتے ہیں اس لئے کہ شرم وحیا اور غیرت نام کی کوئی چیزان بر بختوں فیمت وصول کرسکتے ہیں اس لئے کہ شرم وحیا اور غیرت نام کی کوئی چیزان بر بختوں کے قریب بھی بھینگی ہی نہیں ۔

کو بلا یااورا پنافیصلہ سنایا ۔۔۔۔۔ کہ میں معاویہ ؓ ہے سلح کرنے کااراد ورکھتا ہول۔ کہنے لگے یہ سلح میں نکتے پر ہوگی ؟ حضرت من ؓ نے فرمایا:

میں نلافت وامامت سے دستبر دار ہوجاؤں گااور نلافت وامامت اور حکومت کی تمام تر ذمہ داریاں امیر معاویہ کے پر کر دوں گااور ان کے ہاتھ پر بیعت امامت وخلافت کرلول گا۔

(جب اُن اوگوں کو یہ خبر بہنجی کہ حضرت کن معاویہ سے کے کرنا چاہتے میں) تو وہ لوگ کہنے لگے اللہ کی قسم کن معاویہ سے کے کرنا چاہتا ہے …………یہ تواہینے والد کی طرح کا فر ہوگیا ہے۔ دیون میں مصلح کیا میں انٹر فید

(یعنی جس طرح حضرت علی ٹے سیدنامعاویہ ٹے صلح کیلئے ٹالٹی فیسلہ قبول کرنے کیلئے اپنی طرف سے ابوموی اشعری کو ٹالٹ بن اکر (العیاذ باللہ) کفر کاار تکاب کیا تھا۔ ید کہد کروہ لوگ حضرت حمن گے خیمہ پر تملہ آور ہو ہے اور حضرت حمن گے نیچے سے جائے نماز کمیننج لی ۔۔۔۔۔۔۔ان کے بحند ہے سے چادرا تارلی ۔۔۔۔۔۔اور ایک شخص نے حضرت حمن کی ران میں نیز و مار کرانہیں زخمی کر دیا۔

(مناقب آل انی طالب سفحه ۳۳۳ مناتخ التواریخ سفحه ۱۲۱ ش:۱)

پیمر کہنے لگے .....اے کن توامیر المونین نہسیں ، بلکه مندل المونین ہے یعنی مومنوں کو ذلیل کرنے والا (اعلام الوری طبری مالار شادشخ مفید) یعنی امیر معاویہ ہے سامح کی بات اور سلم کااراد ، الارشادشخ مفید) یعنی امیر معاویہ ہے سامح کی بات اور سلم کااراد ، کرکے تم نے مومنوں کو ذلیل کرکے رکھ دیا ہے۔ (العیاذ باللہ) میدنا حمن بن علی شنے إن بر بختول اور نبیتوں کے اس رویے کو دیکھا تو فرمایا:

اے عراقیو! تمہارے تین کرتو تول ئی و جہ سے میں نے تم سے تنار ، کشی کرنے کافیصلہ کرلیا ہے

ا۔ تم نےمیرے والدگرامی سیدنائل کوشہید سیا۔

۲۔ تم میرے خیمے پر حملہ آور ہوئے اور میراسامان تک لوٹ لیا۔

۳۔ تم نے میرے پیٹ اورمیری ران میں نیز و مار کر مجھے زخمی بھیا۔

میں نے امیر معاویہ کی بیعت کرلی ہے اس لئے ابتہیں ان کے احام مانا اوران کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔

(مروح الذبب معودي صفحه: ۳۳۱ جلد: ۲)

حضرت حن شنے ان لوگوں سے کہا: مجھے اس بات کا اندیث ہے کہ ا گرمیں معاویہ سے جنگ کے لئے نکلوں ....... تو تم مجھے عسین لڑائی کےموقع پر پکو کرمعاویہ کے ہاتھ فروخت کردو گے، پھریا تو معاویہ مجھ پراحیان کرکے مجھ رہا کردے گااوراس احیان کابدلہ میں قیامت تک نہیں اتار سکوں گا ...... یا پھرمعادیہ مجھے قت ل كرد بي كالسيسة وتهمارا كما مسهد أواسة رسول مارا جائے كااس لئے بہتر ہے کہ میں باو قارطریقے سے معادیہ کے ساتھ کے کرلوں۔ سامعین گرامی قدر: ایک اورحواله بھی سنیے........"احتجاج طب ری صفحہ ١٠ ، جلد ٢ "اور" ناسخ التواريخ صفحه ٣ جلدا" ميں ہے كه صرت حن تنے فرمايا: الله کی قسم میں مجھتا ہوں کہ معاویہ میرے لئے ان لوگوں سے بہتر یں جواسے آپ کو ہماری طرف منسوب کرتے میں ....ان لوگوں نے تو مجھے قتل کرنے کاارادہ کیامیراسامان لوٹ اپ .....میرا مال چین لیا.....انند کی قسم اگر میں معاویہ ہے عبد كراول جس سے ميرى جان نے جائے اورمير سے تھسرانے كو امان مل جائے تو پینکے اس سے بہتر ہے کہ پیلوگ مجھے قبل کر دیں اورمبراگھربر باد ہوجائے۔ وَاللّٰهَ لَوْ قَاتَلْتُمُعَاوِيَةَ لَاخَذُوْابِعُنُقِيْ يَدُوفَعُوْنِي سَلْهِاً "الله کی قسم اگر میں معاویہ ہے جنگ کروں تو پہلوگ میری گردن ہے پیو کر مجھے معاویہ کے بیر د کر دیں گئے''۔ ای دوران سیدنامعادیهٔ نے بھی مہرومجت اور شفقت ویبارہے بھر پور اورلبر يزخطوط ميدناحنُّ كوتح يركئے: ﴿ نَاتِحُ التَّوَارِيخُ صَفَّحِهِ ٢٢٠)

(امیرمعاویہ بھی سلح وآشی کی شدیدترین خواہش رکھتے تھے......ابن چرعمقلانی نے اِنَّ البُنی هٰلَا اسّین مدیث کی تشریح میں نقل کیا ہے کہ:

میدنامعاویہ نے دوعظیم المرتبت صحابی صفرت عبدالرحمان بن سمره
اور صفرت عبداللہ بن عامر کوسلح کی پیش کش کیسا تقر حضرت سیدناحن کی ضدمت میں بھیجا اور اِن ہی دوصحابہ کی کوسشتوں اور محنت اور
ضمانت پر دونوں فریقوں کے درمیان صلح کامعاملہ طے پاگیا۔
جوخلوط سلح کے لئے امیر معاویہ نے تحریر فرمائے ان میں سے ایک خطیس

تحرير فرمايا:

ان عجیب وغریب مالات کو دیکھتے ہوئے حضرت حن ؓ نے امیر معساویہؓ کی طرف صلح کا بیغام بھیجا۔

کہ میں خلافت سے دستبر دارہوتا ہول اور چندسشسرا کط پرآپ کے بالقد پر بیعت کرنا چاہتا ہول .....ان شرا لَطْ کوا گرآب کسیم کرلیں ....... تو پھرآپ میرے امام اور میں آپ کا مقت دی ..... آپ ہرمحاذ پرآگے اور میں آپ کے بیچھے۔ علامه ابن جرعمقلانی " نے تحریر فرمایا که امیر معاویہ " نے سفید کاغذ پر مہر لگا کر

حضرت حن " کی طرف روان فرمایا کہ جوشرا تط آپ کے جی میں آئیں تحریر کرد پہجئے وہ سب کی سب شرا ئط مجھے بلاحیل وجمت منظور ہوں گی۔

امیرمعاویہ کی کھلے دل سے یہ پیش کش .....اس سےمعلوم ہوتا ہے کہ ان کی دلی خوش تھی کہ تمام سلمان ایک محاذیر انتھے ہوں ان کے مابین ہونے والی تلخیان ختم ہو جائیں .......رنجثیں دور ہو جائیں .....تاکہ یہو دونصب اری اور دیگر مفارومنافقین اوراسلام دشمن طاقتوں کا شدت سے اور متحد ہو کرتعب قب میاجا سکے اورکفر کی طاقت کا قلع قمع ہو جائے۔

حضرت حُن ؓ نے اپنے براد رعزیز حضرت سیدنا حین ؓ اور اپنے محکص احباب كے مشورے سے چارشرا تط ركھ كرملى كرلى اور فرمايا:

ا گرخلافت وامامت معاویه ٌ کاحق تھا توان کو پہنچ گیا.....اور اگریہ میراحق تھا تو میں اس سے دستبر دار ہوگیااور اپناحق امسیسر معاویة مو بخش دیا جارشرا تطیس سے پہلی شرط تھی: مجھے اورمیرے تمام ساتھیوں کو جان کی امان عاصل ہوگی۔ دوسري شرط رکھي:

مجھےاورمیرے بھائی حضرت حیین ' کو بیت المال سے سالانہ ایک ابك لا كدر ربم وظيفه ديا جائے گا۔ ریہ وظیفہ کس سے لے رہے ہیں کس کے سامنے شرط رکھ رہے ہیں؟ ........ امیر معاویہ ؓ کے سامنے رکھ رہے ہیں ....... ذراغور کیجئے اور بتائیے کہ اگر امیسر معاویہؓ کافرتھا تو اُس کا مال کیسے جائز اور حلال ہوگیا؟)

ذراتيسرى شرط منئة:

مسلمانوں کی خلافت وامامت کافیصله مسلمانوں کے باہمی مثورہ سے طے ہوگا۔۔۔۔۔۔ جس آدمی کومثورے سے مسلمان آپ کے بعسد خلیفہ مختب کرلیں وہی ظیفہ ہوگا۔ (کشف الغمہ صفحہ ۵۷۰ جلدا)

سیدناامیرمعاویہ تومسلمانوں کی خیرخوای .....اورمسلمانوں کے باہمی اتفاق کے جذبہ کے تحت پہلے ہی اتفاق کے جذبہ کے تحت پہلے ہی سلم کیلئے ہمرتن تب ارتھ .....انہوں نے ان تمام شرائط کو آنھیں بند کر کے قبول کرلیا اور اس طرح مسلمانوں کے مابین خوش کو ادر ماحول میں سلم ہوگئی۔

میدناحن اوران کے برادرعزیز میدناحین نے اپنے مسلس احباب سمیت اوراپ لٹکر کے کمانڈرول کے ہمراہ میدنا معساویہ کے ہاتھ پر بیعت کرکے ان کومملکتِ اسلامیہ کامتفقہ قائد۔۔۔۔۔۔۔۔اورعالم اسلام کا بلاشرکت غیر حکمران ۔۔۔۔۔۔۔۔ اورامیر المونین تعلیم کرلیا اور پھرزندگی بھریہ دونوں عظیم المرتبت بھائی اس بیعت پر

قائم رہے۔ حسن معاوید صلح مداحن اوربدنامعایہ کے مابین ہونے والی سلح کے واقعہ کو فریقین کی معتبر کتابوں نے تقل کیاہے۔ الم سنت کی کتابوں کے حوالے کی چندال ضروت نہیں ہے۔۔۔۔۔اس لئے كہتمام المنت كے علماء ال صلح كو مانے اور تليم كرتے ہيں۔ الم تثيع كي معتبر كتاب رِ حال كثي .....علا م كثي تيسري صدى كامعتبر عالم ہووواس واقعہ کو کس طرح بیان کرتا ہے .....آئے دیکھتے ہیں: سَمِعْتُ آبَا عَبْدالله عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ مُعَاوِية كَتَبَ إِلَى الْحَسْنِ آنِ اقْلِيمْ آئِتَ وَالْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُ عَلِىّ فَخَرِجَ مَعَهُمْ قَيْسُ بْنُ سَعْد وَقَدَّهُ وَالشَّامَر صرت جعفرصادق فرماتے ہیں کہ امیر معاویہ نے حضرت حن کی طرف خط لکھا کہ آپ برادرع برخضرت حین اور ضرت علی کے ساتھیوں کے ساتھ تشریف لائیں .....حضرت حن ان كوليكر يطيقو حضرت قيس بن معدا نصاري بھي اُن حنسسرات كى اتونكے .....يىب لوگ شام بينج گئے جب يەب حضرات شام مىں .....امیرمعاویہ کے ہاں تشریف لائے ......تو کہا گیا قَمْ يَاحَسَنُ ..... حَنِ الْحُوفَ بِأَيْعُ اوربيعت كرو........ ..... فَقَامَ فَبالِعُ صرت من فَالله كربيعت كرلى \_ پررىدناخىين <u>ئ</u>ے بيا... تُمْ يَا حُسَنِينُ فَبَايع . . . . . حين المُصاور بيعت يَجِحَ ..... فَقاَمَر فَبَهَا يِعَ . . . . . حضرت حين المُصاور بيعت كرلي 

كمانڈرتھے

قُمُّ يَا قَدْسُ فَبَايع ..... قينُ الهُواور بيعت كرو فَالْتَفَتَ إِلَى الْحُسَنُون .... قين نے سينا حين کُي طرف ديكھا (كيس فرجي آدي ہوں آپ نے بيعت كرلى مين کي طرف ديكھا (كيس فرجي آدي ہوں آپ نے بيعت كرلى ہے مجھے دہنے ديں)

اورآنکھوں آنکھوں میں پوچھا کہ میرے لئے کیا حکم ہے؟ فَقِالَ یَاقَیْسُ إِنَّهُ إِمَامِیْ یَعْنِی الْحَسَنُ عَلَیْهِ السَّلَام ۔

حضرت حین نے فرمایا قیں چضرت حن میرے امام میں ......(یعنی جو کچھ صفرت حن نے نے میں اس میں اس میں اس میں تر دونہیں ہونا چاہیے، جب صفرت حن نے بعت کے معاویہ کو امام مان لیا ہے تو ہم بھی معاویہ کو اپنا امام مان ہیں۔ بیعت کرکے معاویہ کو امام مان لیا ہے تو ہم بھی معاویہ کا بنا امام مان ہیں۔ (رمال کشی صفحہ ۱۰۲)

صرت من فرج بردنامعاویہ کی بیت کرلی اور معاویہ کو ایسنا امام اور امیر مان لیا تو فلا من بخص کے لوگوں نے امیر مان لیا تو فلا من بغضہ فرعلی بینعید میں کی ہو شرارتی قسم کے لوگوں نے صرت من کی اس بیعت کرنے پر ملامت کی ہو صرت من نے ان لوگوں سے فرمایا

یر بادی تمہارامقدر بنے ......تم نہیں جاننے کہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ میر سے ماننے والول کیلئے دنیااور جو کچھ دنیا میں موجو دہے سب سے بہتر ہے۔ (احتجاج طبری صفحہ ۹ جلد ۲، جلاالعیون صفحہ ۳۰۳ جلد ۱)

یں کے بعد ۴۹ھیں حضرت یہ کا تقال ہوگیا۔۔۔۔۔۔ان آٹھ مالوں میں باوجود کچھلوگوں کے اسے کے میدناحن گاانتقال ہوگیا۔۔۔۔۔۔۔ان آٹھ مالوں میں باوجود کچھلوگوں کے اسمانے کے اور باوجو داکن کی تو بین کرنے کے ،وہ اپنی اس بیعت پر قائم اور پختہ رہے۔ وہ ہرسال سیدنامعاویہ ؓ کی خلافت وحکومت کے دور میں بیت المال سے وظیفہ وصول کرتے رہے۔

البدایه والنهایه صفحه ۱۲۳ جلد ۸ مین عافظ این کثیر نظام کد:

یعت مکل جوجانے کے بعد اپنے بھائی حن کے ساتھ صفر ت
حین جھی بیدنا معاویہ کے ہاں آتے تھے ......حضر ت معاویہ دونوں بھائیوں کا بہت اجترام کرتے اور انتہائی عزت فسر مایا
کرتے تھے مرحباً کے الفاظ سے استقبال کرتے .....اپنے
پاس بھاتے اور بڑے بڑے عطیات دیتے تھے۔
المی تھے کی معتبر کتا ہے سشرح نبج البلانداین ابی الحدید المی صفحہ ۲۸۲ جلد ۲ میں ہے:

حضرت معاویہ حضرت حن اور حضرت حین میں سے ہرایک کولا کھ لا کھ درہم مالانہ وظیفہ دیا کرتے تھے۔

سيدناحين أورسيدنامعاويا المهمين جبيهاحن كا

"الارشاد" شيخ مفيه صفحه ٢٠٠ ميس ب:

ای طرح مقتل حیین ابومخنف میں ہے کہ عراق کے لوگ پھسر سے متحرک ہو گئے اور صفرت حیین ؓ کے ہاں آنا جانا شروع کر دیا۔ صفرت امیر معاویہ ؓ کو جب خب رہوئی تو انھوں نے سیدنا حیین ؓ کو ایک خط

تحرير فرمايا .....جمين لكها:

آپ کو فیول کو اچھی طرح بہجانے میں ، اُن کے فسریب میں آکر اک امت کے اتفاق واتحاد کو مذتو ٹر نااگر آپ بے وفائی نہسیں کریں گے تو میں بھی بے وفائی نہیں کروں گا۔۔۔۔۔۔آپ میری عزت کریں گے تو میں بھی آپ کی عزت کرونگا۔ حضرت میدناحیین شنے جواب میں تحریر فرمایا:

معاذالله يل اس عهدو بيمان كوتو ژدول جوعهدو بيمان مير \_ بهان مغرت من شخال حضرت من شخال سندها تها الدها تها سنده ميرى كوئى منفى بات اگرآپ تك بينجى ہة يقين جانئ وه چغل خورول، عليمان كرنے والول اور ملمانول كى جماعتول كے درميان جدائى دالنے والول كى كارتانى ہے! قوالله يكني بمؤن سنده الله منظم بين منظم الله الله منظم الل

الارثاديس شيخ مفيد في اكهاكه:

جبء راق کے کھولوگوں نے تحریک چلائی کریدنا حین معاویہ گئی معاویہ گئی معاویہ گئی معاویہ گئی معاویہ گئی ہوت تو دوری ....... تو میدنا حین شنے آن کی بات مانے سے انکار کردیا ...... قذ کر آن بیٹنے فہ وبیٹن معاویہ علی انکار کردیا .....میرے میں جیتے ہی معایہ کی بیعت کو نہیں تو دول گا .....میرے اور معاویہ کے درمیان عہداور معاہدہ ہے اور کی گا بیٹا معاہدے کی خلاف ورزی کا موج بھی نہیں سکتا ہیدنا حین کا جوائی خط جب حضرت معاویہ تک پہنچ .....تو میدنا امیر معاویہ نے صلد رحی سے کام لیا اور ان کے بدایا، وظیفے اور عطیات میں کوئی کی نہ میں کوئی کی نہ سے کام لیا اور ان کے بدایا، وظیفے اور عطیات میں کوئی کی نہ

آنے دی۔

وَكَانَ يَبْعَثُ اِلَيْهِ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَلْفَ دِيْنَادٍ سِوى الْهَدايامِنْ كُلِّ صِنْفٍ.

امیرمعاویہ ٔ صنرت حین ٹو ہرمال ایک ہزار دین اردیا کرتے تھے یہ ایک ہزاران تحالف اور انعامات کے علاوہ ہیں جوامیر معاویہ ؓ ہرتسم کی اثیاء سے صنعب رت حین ؓ کو دیا کرتے تھے۔

ما فظ ابن كثير رحمة الله عليد في كلها بك.

وَلَما تُوفِي الْحَسَنُ كَانَ الْحُسَدُنُ يَفِدُ إلى مُعَاوِيةً فِي كُلِّ

عَامٍ فَيُعْطِينِهِ وَيُكْرِمُهُ . (البداية والنهاية في ١٩٣ جلد ٨)

حضرت حن گے انتقال کے بعد بھی سیدنا حمین مہر مال حضرت معاویہ کے ہاں تشریف لیجایا کرتے تھے وہ اُن کا اِ کرام واحترام بھی فرماتے اور انہیں عطیات بھی دیتے۔

المحد فکرید استان گرامی قدر: ایک لحد کے لئے بہال رک کر ......... خدا کیلئے سوچئے اور میرے سوال کا جواب دیجئے .....کہ یہ تشریف آوری کے ہال ہور بی ہے؟ یہ وفاداری کے خطوط کس کو تحریج ورہے میں؟ یہ سالانہ وظیفے اور ہدایاکس کی حکومت میں وصول کئے جارہے ہیں؟

معان کیجئے: اگریدنامعاویہ کی خلافت،اسلامی خلافت نہیں تھی.......اگر معاویہ کی حسکومت سیجے نہیں تھی ......اگر معاویہ قر آن وسسنت کے احکام کی خلافہ، ورزی کرتے تھے ......اگر معاویہ عدل وانصان کے تقاضے پورے نہیں کرتے تھے ......قر معاویہ بے انصاف اور ظالم تھے ......قر پھر اس خلاف شریعت اور ہددیانت وظالمانہ حسکومت کے سربراہ کے دربار میں ہرسال جا کرو ظیفے وصول کرنے والوں کادائن کی طرح صاف اور بے داغ ثابت کرو گے؟

لہٰذا خدا کے لئے ...... فانواد وعلی پررتم کھیا ہے اور معاویہ کی فافت سے خلافت کو بھی تیکے حضر سے حن کی خسلافت سے خلافت کو بھی اسلیم کی جیئے اور معاویہ کا احترام بھی کیجئے حضر سے حن کی خسلافت سے دستبر داری اور سلیح کرلینے کے بعداور بیعت معاویہ کرلینے کے بعدمملکت اسلامیہ اور امیر المونیون سید ناامیس معاویہ کی امامت و خلافت پرا کھے ہوگئے۔

ای گئے اس سال کا نام 'عَامُ الجماعۃ''رکھا گیاہے یعنی وہ سال جس میں عالم اسلام کا انتثاروافت سراق ختم ہوگیا اور مسلمان پھر سے مجتمع اور اکٹھے ہو گئے تمام مسلمان ایک متفق علیہ امام کی امامت پرمتفق ہو گئے ۔۔۔۔۔۔مسلمان پھر سے ایک عظیم قائد کی قیادت میں جمع ہو گئے۔

میں کہتا ہوں کہ ۳۱ ھیں جب حنین کریمین ٹے اپنے ساتھیوں سمیت سیدنا معاویہ کے ہاتھ پر میصت خلافت کرلی ۔۔۔۔۔۔۔اس کے بعد مملکٹ اسلامیہ کے تقریباً ۵۳ صوبوں میں ایک شخص بھی ایسا نہیں ملتا جس نے معاویہ ٹی بیعت سے انکار کیا ہو۔۔۔۔۔۔اگر سب نے بیعت کرلی تو پھر ماننا پڑ سے گا کہ معاویہ ٹی خلافت وامامت متفقہ خلافت تھی اور برحق خلافت تھی۔

آخریں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں .....کہ تاریخ اِسلام میں جنگ اور صلح کے بہت سے واقعات اور حادثات میں .....مگریدناحن اور سیدنا معاویہ کے مابین ہونے والی یہ سلح بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل اور تاریخی چیٹیت رکھتی کے مابین ہونے والی یہ سلح بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل اور تاریخی چیٹیت رکھتی ہے ....جس کی بیش مح کی امام الانبیاء تا اللہ آئندہ خطبے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔

· پھریہ سعادت، عظمت اور خوش بختی سیدناحن بن علی ؓ کے جصے میں آئی کہ اس

بیتین گوئی کی جمیل کاشر ن انہیں حاصل ہوا ......آئے ہم ب مل کر فاطمہ ؓ کے فرزند کو سیدنا علی ٹے کے لخت جگر کو .....سیدناحیین ٹے برادر بزرگ کو .....اور خاتم الانبياء سَاللَّالِیْ کے نواسے کوخراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ الله رب العزت كي لا تعداد اورأن گنت رخمتيں نازل ہوں سيدناحن ثير جنہوں نے خلافت وحکومت سے دستبرا درہو کرامت کو مجتمع اوراکٹھا کر دیا۔ ہم سب کی جان اور روح میدناحن "نے اسینے کر دار اور اسینے عمسل سے امت کوعزت اورسر بلندی کاسامان مهیا کیا۔ سیدناخن "تونے عالم اسلام میں زندگی کی روح پھونک دی ......تونے ا پنی شرافت و سیادت کانمونه د کھا کراملام کے کھیت کو از سرنو سرمبز کر دیا۔ سیدناخن ﷺ تو نے مسلمانوں کے دو محووں کو آپس میں ملا کرانہ میں متحداورایک کردینے کا و عظیم الثان اور شکل ترین کام کیا ہے جو دولخت شد و زمین کے جوڑنے اور ثق شدہ آسمان کا ہاہم جوڑ ملانے سے بھی زیادہ د شوار کام تھا! حن ﴿ بِتِيرِي صَلَّح پِندَطْبِيعِت اورمزاج كو بماراسلام.........تئيسري عظمت و بلندشان سيادت كوجمارا سلام ..... اے فاطمۃ الوہرا ﷺ کے لخت جگر .....اے خاندانِ ابی طالب کے چشم و چراغ .....اے امت مسلمہ کے ماہتاب .....اے حید رِکرار کے لاؤلے .....میرا وجود اورمیری روح تیری مجت میں سرشار ہے....میرے جسم کا ابک ایک بال .....اورمیرے وجود کے ایک ایک ذرہ سے تیزی مدح وشن اورتعریف وتوصیف کاایک ثور بریا ہے.....تسیسری شجاعت کو ہمالیہ سے بھی زیادہ بلندی رفتی ہے۔۔۔۔۔۔تیری عاحب زی وانکساری اورتواضع نے مجھےملت اسلامیہ کے ہرفر د کی آنکھوں کا تارااور دل کاسرور بنادیا۔ وَاعْتَصِمُوۡ ابِحَبُلِ اللهِ بَجِيعاً وَّلَا تَفَرَّقُوۡا الله صلى الله عليه وسلم كے مجوب نواسے ہمارى طرف سے جھے پر لا تعداد سلام ہو۔

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّالْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## چوتھی تقرر

أَعُمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْجَعَيْنِ آمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْحَابِهِ الْجَعَيْنِ آمَّا بَعُدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ وَ الصَّلوةِ وَ الرَّا اللهِ الرَّانِ اللهِ الرَّانِ السَّلوةِ وَ الصَّلوةِ وَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَظِيمُ وَ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهِ اللهُ الْعَلَامُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

مامعین گرامی قدر: گذشته خطبے میں ........ بڑی تفسیل کے ساتھ میں بیان کر چکا ہوں کہ سیدناحن بن علی شنے کمال فراست .....اورانتہائی دانائی ویڈ برکامظاہر وکرتے ہوئے .....سیدنامعاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوکر .....اورحسکومت وامامت کے معاملات آن کے سیرد کر کے ایک نگ

تاریخ رقم فرمائی .....اور پھلے تقریباً پانچ سالوں ہے سلمی نوں کے مابین .....منافقین کی شرارتول سے جواختلا فاست اور انتثار کی اور باہمی لڑائیوں اور خوزیزی کی جوکیفیت پیدا ہوگئی تھی سیدناحن سے کاس ایٹار اور کمسال تدبر سے وہ کیفیت خم ہوگئی اور تمام سلمان متفق ہو کر ......اور یک جان ہو کر حضرت معاویہ گئی خلافت وا مامت پرجمع ہو گئے۔

سیدناحن شف کاید قدم اُٹھا کراپنے ناناامام الانبیاء ساٹھ کیا سیسٹین مح کی کو پورافر مایا.....جوانہوں نے کئی رس قبل کی تھی۔رحمت بائنات تاٹھ آئے منبر پرخطبدار شاد فرمارے تھے اور صنرت حن رضی اللہ عند قریب بیٹھے ہوئے تھے...... آپ بھی لوگوں کو دیکھتے اور پھراپنے پیارے نواسے کو دیکھتے۔

پھر کائنات کے سب سے بڑے صادق وامین انسان نے اللہ رب العزت کی منشا اورومی کاارشادیا کرفر مایا:

ٳڽٙٵؠٞڹؿۿڶٵڛٙؾؚؚؚۘٞۘٞٞ۠

لو کومیراید حن بینا سر دار ہے....

کیول سردارہ ؟ الرائی اور جنگ کرے گا؟ نہیں بلکداس کے سردارہ : لَعَلَّ الله اَنْ یُصْلِحَ بِهِ بَدِیْنَ فِئَتَدِیْنِ عِظَیْمَتَدِیْنِ مِنَ الْمُسْلِمِدِیْن - (بناری سفر ۳۵ سبدا، کش اینمر شعر شفر ۳۵ مبدا) ثاید الله تعالیٰ میرے اس بیٹے کے ذریعے مملمانوں کی دوظیم جماعتوں کے درمیان ملح کرائے گا۔

فِئْتُنَى عَظِيْهَ تَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ المَامِ اللهِ عَظِيمَ الْمُسْلِمِينَ المَامِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ المُسْلِمِينَ المام اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

حضرت میدناعلی کی .....اور دوسری جماعت صرت میدناامیرمعاویه کی \_

مگر آپ حضرات بیکن کر حیران ہوجائیں گےکہ بیدحدیث متواتر یامشہور کے

حضرت عبدالله بن على المديني اپنے والد سے نقل كرتے ہيں كه:

كَانَ يضَعُ الْحَدِيثِث .....

يشخص مدينين گھزتا تھا

اورامام دارطنی نے فرمایا ..... یشخص پر لے درجے کا جو ٹاہے۔

(تهذیب التهذیب صفحه ۲۳۸ جلد۱۰)

پھرعلامہ جلال الدین سیوطی ؓ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب (لوالی المصنو عصفحہ ۲۱۲ جلد ۱۱) میں اس مدیث کو ہاسند تحریر کرکے کہا:

مَوْضُوعٌ وَالْمُعَلَّى مَثْرُولُكٌ يَضَعُ

یدروایت من گھڑت ہے کیونکہ اس روایت کی سند میں آلمی تعلی نامی راوی ایما ہے جومتر وک ہے اسلئے کہ وہ اپنی طرف سے مدیشیں گھڑتا تھا۔

 کب اس قابل ہے کہ اسے بطور ججت پیش کرکے ایک اولو العزم صحابی اور اس کے تمام رفقاء پر باغی ہونے کا فتویٰ چیاں کر دیا جائے۔

اوراس من گھڑت مدیث کے الفاظ پرغور فرماییئے اے عمار مجھے قبل کرہے · كا فِئَةَةُ بِاغِيَةً السيال إلى ماغي روه مردوسري وانب بخاري كي مديث ي مونے کی طرح کھری ....جس میں امام الانبیاء طافیا کاارما در ای ای .....ین میراسر داربیٹا ہے اللہ اس کے ذریعہ سنح کروائے گا..... تبین فِتَتَين عَظِيْمَتَيْن مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ..... مسلمانوں كى دوعظيم جماعتوں کے درمیان .....رحمت کا تنات کاٹیاتی حضرت میدنا علی کی جماعت کے ساتھ میدنا معاوية كى جماعت وبھى فِئَةٌ عَظِيْمَةٌ ..عظيم جماعت كادرجدد رےرہے ہيں۔ سدنامعاويثه عالم اسلام كے متفقہ قائدَ اور امير المامين گرامی! میں عرض کرریا تھا کہ میدناحن "نے خداداد تدبر وفراست اور سلم و بر دیاری اورایثاروقر بانی اوملمانوں کیلئے خیرخواہی کے جذیے کے بخت خلافت وا مامت اور حکومت سدناامیرمعاویڈ کے سپر دفسرمادی اورخو دان کے ہاتھ پر بیعت کرکے بکھرے ہوئے اورٹوٹے ہوئے ملمانوں کو پھرسے جوڑ دیااوراسطرح سیدنامعادیثہ مملکت اسلامیہ کے متفقہ قائداورامیرالمومنین کے منصب پر فائز ہوئے۔

آج سیدنامعاویه پراعتراض کرنے دالوں کو .....سیدنامعاویه پرتسبرا
کرنے دالوں کو ....سیدنامعاویه سے نفرت کا ظہار کرنے دالوں کو ایک لمحسہ
کیلئے سوچنا چاہیے کہ ہم کس پرتبرا کررہے ہیں؟ ہم کس کو گالیاں دے رہے ہیں؟ ہم کس
سے نفرت کا اظہار کررہے ہیں؟ ہم کس پرطعن و تنقید کے نشر حبلارہے ہیں .....جو
حینن کریمین جیسی عظیم شخصیات کا امسیر بھی تھا .....امام بھی اور محن بھی اور مقتد ابھی۔

الله کے بندو! بھی تنہائی میں بیٹھ کر .....فدوعناد سے کنارہ کشس ہوکر .....اورتعصب کی پٹی آنکھول سے اتار کرغور کرلیا کر و .....کدو، امام کتن افیح المرتبہ ہوگا جس کامقتدی عظیم المقام نواسہ رسول سیدناحن میں ہوگا۔ سیدناحین میں جیساورجس کامتقدی سیدناحین میں جیسا بلندمر تبہ اور عالی شان ہوو، پیٹوا کتناعظیم ہوگا۔

یقیناً میدنامعاویهٔ کادورانخادامت کاسهری اورلاجواب دورتھا۔ اسلامی بحری ببیشرہ میں میدنامعاویهٔ کی خدمات دین اسلام کی ترتی کیلئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اورمسلمانوں کی سربلٹ دی کیلئے بہت زیادہ بیں ۔۔۔۔۔۔۔۔ منصف مزاج شخص انکارنہیں کرسکتا۔

کیا آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں کہ پیشر ف وعزب اور پہ انفسرادی
خصوصیت سیدناامیر معاویہ کو حاصل ہے کہ اسلامی دنیا ہیں سب سے پہلا اسلامی بحری
بیٹر وجس میں تقریبا ' ۱۷۰۰ کشتیاں تھیں ...........اور جو بحری بیسٹ دہ رومیوں کے
مقابلے میں سمندر میں اتارا گیا ......... وہ اس بحری بیٹر سے کے موجد ہیں اور صرف
مقابلے میں سمندر میں اتارا گیا ........ وہ اس بحری بیٹر سے کے موجد ہیں اور صرف
موجد ہی نہیں بلکہ پہلے بحری کشکر کے بیپر سالار اور قائد اور کمانڈ ربھی سیدنا معاویہ تقے۔
پہلا بحری کشکر ....... وہ خوش نصیب کشکر ہے جس کے متعلق امام الا نبیباء
مدینہ منورہ میں نبی اکرم منطق کی دیشتے میں ایک خالہ جیس جن کا نام آئم ترام شما۔
مدینہ منورہ میں نبی اکرم منطق کی دیشتے میں ایک خالہ جیس جن کا نام آئم ترام شما۔
آپ بھی بھی ان کے گھر جا کر آرام فر ما یا کرتے تھے ......ایک روز آپ ان کے
گھر میں موجود ہے تو مسکرانے کی وجہ یو چھی۔
گھر میں موجود ہے آپ بسیدار ہو سے تو مسکرار ہے تھے
۔.....حضرت ام ترام شمنے مسکرانے کی وجہ یو چھی۔

تو آپ نے فرمایا: میری امت کے کچھولوگ الله دب العیسزت کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے مجھے خواب میں دکھائے گئے .....وہ ممندر میں اسطسرح علے جارہے تھے جیسے تخت پر باد شاہ بیٹھے ہوتے ہیں۔

> ایک روایت میں آپ کے الفاظ اسطرح درج میں آوَّلُ جَیْشِ مِنْ اُمَّیِیْ یَغُزُوْنَ الْبَحَرِ فَقَلُ اَوْجَبُوْا (بخاری سفحہ ۳۹۲،۳۰۵ بلدا مِلم سفحہ ۱۳۲ بلد۲۔ ترمذی سفحہ ۱۹۸ بلدا)

میری امت کاسب سے پہلاٹگر جوممندی جنگ لڑے گاان سب سیلتے جنت واجب ہو چکی ہے۔

ضدوعناد سے ہٹ کراورانابت کی نظر سے دیکھا جائے تو پہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جم لٹکر کے شرکاء کورتمت کائنات مٹائٹیٹی کی زبانِ مقدس سے جنت کے واجب ہونے کی بٹارت مل رہی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یدنامعادیہ ؓ صرف یہ نہیں کہ اسس لٹکر میں ٹامل تھے بلکہ اس لٹکر کے قائداور سپر مالارتھے

علامه بدرالدين عيني فرمات بين:

قَوْلُه أَوَّلَ جَيشٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَغُزُوْنَ البَر أَرَادَ بِهِ جَيش مُغَاوِية وَقال المُهَلَّبُ معاوية أَوَّلُ مَنْ غَزَالبَحْرَ

امام الا نبیاء کافیا کا دشادگرامی کدمیری امت کا پیلانشکر جوسمندی جهاد کرلے گااس سے مراد سیدنامعاویہ کا کاکٹر ہے اور مہلب نے کہا ہے کدمیدنامعاویہ بی وہ پہلے شخص میں جنہوں نے سمندری جہاد کیا۔

سِحان الله! ميد نامعاوية " كي عظمت ومقام اورشان وعزت پرقربان جاؤ*ل جو* 

مالت بیداری میں بھی امام الانبیا می الی اللہ کی اللہ میں میں میں بنتے تھے اور جنہوں نے نیند میں بھی آپ کوخوش کیا اور راحت پہنچائی۔

حین کریمین کے مقتد ااور امام بھی معاویہ وہ خوش نصیب ہے جس کیلتے اللہ کے آخری اور ہے چیغیر امام الانبیاء کا اللہ اللہ کا اور مہدی بناد سے اور اسس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کو ہدایت عطافر ما۔

مشہور صحابی صنرت عمیر بن سعدٌ فرماتے ہیں کہ
لَا تَکُ کُرُوا مُعَاوِیّة إِلَّا بِحَیْمِرِ
لَا تَکُ کُرُوا مُعَاوِیّة إِلَّا بِحَیْمِرِ
لَا تَکُ کُرُوا مُعَاوِیّة إِلَّا بِحَیْمِرِ
لَا تَکُ کُرُوا مُعَاوِیّة إِلَّا بِحَیْمِرِ کے ساتھ بی کرو
فَانِی سَمِعْتُ رَسُولَ الله ﷺ یَقُولُ اَللّٰهُ مَّدَ اهٰدِهُ (رَمَنَ )
کوہ ایت یافتہ بنادے۔
کوہدایت یافتہ بنادے۔

مجمى رحمت كائنات تأثيراً يول دعافر ماتے: اَللَّهُ هَدَ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ وَالْحِسَابَ وَقِيهِ الْعَذَابَ (كنزالعمال صفحه ٨٧ جلد ٤) اے الله معاویہ کو کتاب اور حماب كاعلم عطافسر مااور عذاب سے ان ومحفوظ دكھ۔

اورالبدايدوالنهايه (صفحه ۱۲۱ جلد ۸) مين دعا كے الفاظ السطرح منقول بين: اَللَّهُ مَدَ عَلِّمهُ الْكِتَابَ وَمَكِّنْ لَهُ فِي الْبِلاَدِ وَقِهِ الْعَذَابَ -

> اے اللہ معاویہ کو کتاب کاعلم سکھا اور شہروں میں اس کو حکومت عطسا فرمااورا سے عذاب سے محفوظ فرما۔

ایک روز سیدنامع اوید امام الانبیاء کافیا کے پیچھے سواری پر سوار تھے ......آبُ نفرمايا بيامُعَاوِيَة مَا يَليْنِي مِنْكَ ...... تهارك جسم کاکون ساحدمیری بیٹھ سے محرار ہاہے؟ حضرت معاویہ نے عض کیا بخطیعی ..... میرا پیٹ آپ کی پیٹھ سے جمرار ہا آب في اى حالت من دعافر مائى: ٱللَّهُمَّ اَمِلاهُ عِلْبًا وَجِلْبًا اےاللہ معاویہ کے پیٹ کوعلم اور پر دباری سے بھردے۔ (النَّارِيخُ الْكِيرِلْلِمُحَارِي ص: ١٨٠.ج: ٣) علامدا بن كثير رحمة الله عليه ايك روايت لاست مي .....كه امام الانبياء تانظ نے فرمایا..... .....ا ےمعاویہ اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیض لا زماً یہنائے گا۔ سيدنامعاوية كي تمثيره ام الموتين سيّه وام حبيبة بھي و ہاں موجو دھسيں

انبول نے خوشی ومسرت سے بات کو دہرایا .....کہ یارسول اللہ! کیا الله معاوية كوخلافت كي فيص يهنائي كالمسسسة بي فرمايا .....ا ضرور بہنائے گامگراس میں کچھ مصائب اور پریٹانیاں بھی ہیں .....ام المومنین مده امجيبة فيعرض كيا:

يار رول الله! پھر آپ معاوية كے لئے دعافر مائيں كه الله رب العز ـــــان کیلئے آمانیال پیدا فرمادے۔

آپ\_ز. دعا کیلئے ہاتھ بلند فرمائے:

ٱللَّهُمَّ اهْدِهُ بِا لُهُدْى وَجَيِّبُهُ الرِّدْى وَاغْفِر لَهُ فِي

الأخِرَةِ وَالْأُولِي (البداية والنهاييس:١٢٠\_ج: ٨)

اےمیرےمولا!معاویہ کوہدایت یافتہ بنااورا سےمصائب سےمحفوظ رکھاور دنیاوآخرت میں معاویہ کی مغفرت فرما!

معاویہ عظیم شخصیت ہے کہ رحمت کا ئنات ٹاٹٹائیٹے نے فرمایا معاویہ قیامت کے دن اس حالت میں اُٹھے گا کہ اس کے اوپر ایمان کے نور کی جادرہو گی۔

معادیہ وہ ہے جے رحمتِ کائنات کا اُلیے نے آخلہ اُم یہی وَآجُوکُھا (میری امت میں سب سے زیاد و بر دبار اور کی) کا خطاب دیا (تطبیر الجنان ص: ۱۲) جے رحمت کِائنات نے فَالگَهُ قَوِی آمِیْن (معاویہ قی کی ہے اور امین بھی) فرمایا (مجمع الزوائر ص: ۳۵۲، ج: ۹)

جے جبرایل این نے فَانَّهٔ آمِیْنُ عَلیٰ کِتَابِ اللهِ وَنِعْمَدُالاَمِیْنُ عَلیٰ کِتَابِ اللهِ وَنِعْمَدَالاَمِیْنُ (معاویہ کتاب الله کے این یں اور بہت ایھے این یں ) کے فوبصورت لقب سے یادکیا (تعہیر الجنان ص:۱۲۰)

جے رحمت کا ننات کا اُلیے نے صداحیہ سیری مُع اَ وِیّہ آ (معاویہ میرا راز دان ہے) کی صفت سے نوازا۔

جی معاویہ کے اوصاف و کمالات کو دیکھ کرخلیفداول بلانسل سیدنا سبدیات اکبر ٹنے فوج کے ایک جصے کی قیادت وسیادت سپر دکر کے شام کی طرف روانہ کیا جس معاویہ کے تدبر وسیاست اور دانشمندی ،معاملہ بھی اور زیر کی کو دیکھتے ہوئے خلیفہ ء ثانی لا ٹانی سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا ہو ..........

"معاویہ ٔ جیسے زیرک شخص کی موجود گی میں تہیں قیصر وکسریٰ کے تذکرہ کی ضرورت نہیں ہے"

معاویہ و شخصیت ہے کہ جے خلیفہ ثالث سیدناعثمان ذوالنورین سے دمثق

کی گورزی کے ساتھ شام کے تمام علاقوں پرگورزمقرر فرمایا معاویہ و عظیم شخصیت کے محتوی میں معاویہ و عظیم شخصیت ہے جے خلیفہ رابع امیر المونین سیدناعلی بن ابی طالب نے اپنے جیمامسلمان اور موثن سیم کیا۔
مومن سیم کیا۔

معاویہ و عظیم شخصیت ہے جس کے بارے میں امام الانبیاء کا اُلاِیا کے چیا زاد بھائی اورمضر قرآن صحابی سیدناعبداللہ بن عباس ٹے فرمایا:

اَصَابَ إِنَّهُ فَقِينَةً (بخاری بأبِ ذَكِر معاويةً) انهول نے جو کچھ کیا درست عمل کیا کیونکہ دینی مسائل میں ووفقیہ کا

درجدر کھتے ہیں۔

معاویہ وہ اولوالعزم محابی ہے جس کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر شنے فرمایا مّازَایْتُ اَحَدًا اِبْعُدَا رَسُولِ الله ﷺ اَسْوَدُ مِنْ مُعَاویة میں نے سرداری و محومت کے لائق معاویہ سے بڑھ کرئی کونہیں دیکھا۔

(الاستيعاب مع الاصابص:٣٩٤، ج:٣)

معادية وعظيم خضيت ب كحضرت عمير بن معد فرمايا: (لَا تَنْ كُرُومُ عَاوِينَةَ إِلَّا بِغَيْرٍ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولَ اللَّهُ مَّذَا هُلِيهِ

لوگو! معاوید کا تذکرہ جمیشہ خوبی اور بھلائی کے ساتھ کیا کرواس لئے کہ میں نے نبی اکرم کا تیانی کو یہ دعامانگتے ہوئے سنا ہے کہ اسے اللہ! معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے۔

معاویہ وہ وسیج المقام شخصیت ہے کہ شہور محدث حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آس مٹی کامقابلہ بھی نہیں کر سکتے جومعاویہ کے گھوڑے کے محفول میں جم جایا کرتی تھی۔

وَاللهُ أَنَّ الغُبَارَ الَّذِي دَخَلَ فِي أَنْفِ فَرُسِ مُعَاوِيَةً مَعَ رَسُول اللهُ أَفْضَل مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْد الْعَزِيزِ بِالْفِ مَرَّةٍ (تقهير الجنان صفحه: ١٠)

الله کی قسم وہ مٹی جو نبی اکرم ملائی این کی معیت میں سفر کرتے ہوئے امیر معادیہ کے گھوڑے کے تھنول میں داخل ہوتی تھی وہ بھی عمر بن عبدالعزیزے ہزار درجے افضل ہے۔

اى بات كوما قل ابنى كثيرٌ نے اپنى تاريخ ميں ان الفاظ كے ما تونقل فرمايا: اَلتُّرَابُ فِي مِنْ حَرى مَعَاوِيَة مَعَ رَسُولِ الله خَيْرٌ وَاَفْضَلُ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ .

معساویہ ایسی عظیم تخصیت ہے کہ جس کی شخصیت پرطعن کرنے والے کومولانا احمد رضا خان بریلوی نے جہنمی کتا کہا۔

وَمَنْ يَّكُونُ يَطْعَنُ فِيْ مُعَاوِيَة فَذَاكَ مِنْ كِلَابِ الْهَاوِيَة جُوْمُصُ معاديَّهُ يُرطعن تَشْنِع كرتاب ووجهني كتول مِن سے ایک كتاب؟

ﷺ عافظ ابن کثیرٌ نے بھی (البدایہ والنہایہ شخہ ۱۱ جلد ۸) میں سیدناامیر معاویہؓ کے اس قول کونقل فر مایا ہے:

مفتی اعظم مولا نامفتی محمد تفیع رحمة الدعلید نے اپنی تقیریس تحریر فرمایا:
صحیح بخاری میں ہے کہ انگے سال عمر وقضاً میں حضرت معاویہ نے
آنحضرت ملی ایک موئے مبارک تینجی سے تراشے تھے یہ واقعہ عمر وقضاء ہی کا ہے کیونکہ جمت الو داع میں تو آپ نے طن فرمایا تھا۔
قضاء ہی کا ہے کیونکہ جمت الو داع میں تو آپ نے طن فرمایا تھا۔
(معارف القرآن صفحہ ۴ جلد ۸)

ان تمام حواله جات سے اور میرے دئیے ہوئے واضح دلائل سے پی حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہوگئی کہ مید ناامیر معاویہ فنستح مکہ سے بہت پہلے .......بلکہ عمرة القضاء سے بھی پہلے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو یکے تھے۔ اور اس طرح وہ اُولاَئِماک اَعْظَمُر دَرّجَةً مِنَ الَّذِيثَنَ اَنْفَقُوْ مِنْ بَعْدُو قَاتَلُو السَحَرِ آنی وعدے کامصداق میں ....اس حقیقت کو مانا بڑے کا چلکو قاتکُو السے کوئی خوش دلی سے مان لے یا جیس بہجیں ہو کر مان لے ....طوعا مانے یا گرد تھا مانے ....مانے کے مواکوئی چارہ نہیں ہے۔

معاوی کا شوحی معاوی کا معین گرای قدر: امیرمعاوی کی علمیں اور دفعیں بیان کرتے ہوئے بیان کی شان اور منقبت بیان کرتے ہوئے بیات ہوئے بیان ہیں گی بیان ہیں گی۔ بہت ایم اور ضروری بات سیم نے ابھی تک بیان ہیں گی۔

> وَهُو مُعَاوِية خَالُ الْمُؤْمِنِيْن وَكَا تِبُ وَنِي رَسُول رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَصِيبَ مُّعَاوِيْةُ رَسُول الله ﷺ وَكُتَب الْوحَى بَيْنَ يَدَيهِ (البدايدوالنهايم في ١١٤ الله ٨)

حضرت میدنامعادیہ مومنوں کے ماموں (معاویہ کی ہمن ام جیبہ ازواج النبی میں شامل ہیں اور ازواج النبی مومنوں کی مائیں ہیں اس لحاظ سے معاویہ کو مومنوں کی مائیں ہیں اس لحاظ سے معاویہ کو مومنوں کے کا تب ہیں ۔۔۔۔۔معاویہ کو مومنوں کے کا تب ہیں ۔۔۔۔۔معاویہ کو کئی کریم مائی ہی جو کی اور وہ امام الا نبیاء کا فیلیے کے سامنے وی کی کتابت کرتے رہے آگے ماقظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے کتابت کرتے رہے آگے ماقظ ابن کثیر نے حضرت عبداللہ بن عباس کے حوالے

سے تحریر فرمایا:

کُنْتُ اَلعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ ......ثُمَّ قَالَ اذْ هَبْ فَادَعُ لِيْ مُعَاوِيَة وَ گَانَ يَكُتُبُ الْوَحَى (الدايدوالنها يسفى ١١ الده) (ضرت ابن عباس كہتے ہيں) ميں بچول كے ما تفکيل رہا تھا كہ بنى كريم کُنْفِیَا فِیْ مُحْصَحَمَ دیا كہ معاویہ کو بلا كرلاؤ ......معاویہ وی گھا كرتے تھے۔ عافظ ابن كثير اپنى تاریخ میں ایک روایت لائے ہیں ......ذرا اے منفے اور عظمت معاویہ سے مینے فحیل فیٹر ہے ہیں ہے۔

> إِنَّ رَسَوُلَ الله اسْتَشَارَ جَبْرِيْلَ فِي كِتَابَةِ مُعَاوِية فَقَالَ اسْتَكْتَبَهُ فَإِنَّهُ آمِنْنُ (البرايوالهايس:١٢٠،ج:٨)

امام الانبیاء تا الله نیاء تا ایر معاویہ کو کا تب وی برنانے کے بارے میں جنرت جریل سے متورہ کیا تو انہوں نے کہا آپ معاویہ کو کا تب بتالیں کیونکہ وہ امین ہیں۔

ابن جُرِعمقلانی "نے (الاصابہ صفحہ ۲۳۳ جلد ۳) میں ........امام ابن حزم "نے (جوامع البیرة صفحہ: ۲۷) میں .....سامپ مشکوۃ نے اکمال فی اسماء الرجال میں واضح طور پرلکھا ہے کہ میدنامعاویہ "کاسپ وی کے منصب پر فائز تھے اور اس کے علاوہ رحمت کائنات کاٹھا کے مکتوبات بھی لکھتے تھے۔

ال بات كوابل تشيع كے علماء نے بھی اپنی كتب میں لکھا ہے........ اٹھائيے''احتجاج طبری صفحہ ۹۲'' ......'' معانی الاخبار صفحہ ۳۳۴'' .....''تقیح المقال فی علم الرحب ال صفحہ ۲۲۲'' ......''ابن ابی الحمدید صفحہ ۲۳۸ علد ال

ان تمام کتابول میں موجود ہے کہ میدنا معاویہ کو نبی کریم مانظیم نے کا تب

وی مقرر فرمایا اورسیدنا معاویہ مسجد نبوی میں نبی کریم میٹیائیے کے سامنے وہی قرآن لکھتے رہے جوجبریل امین لے کرا ترے تھے۔

میری اس گفتگوسے بیے بات روز روش کی طرح نکھر کرسے اسے آگئی ہے کہ بید نا امیر معاویڈ کا کاسب وی کے منصب پر فائز ہو ناایسی نا قابل تر دید حقیقت ہے کہ المنت کے مشہور علماء (محدثین ومؤرخین) تو رہے اپنی ، جگہ پر اہل تشیع کے علماء بھی اس حقیقت کا اعتراف کرنے پرمجبوریں۔

اگرمعاویہ کا کاتب وی ہوناایک حققت ہے.....اوریقین انمٹ حققت ہے تو پھرمیرے ایک موال کاجواب دیجئے۔

کیا کا تب وی کے اہم ترین منصب پر کسی کا فرومشرک شخص کو فائز کیا جاسکتا ہے؟

کیا کتابت وی کے درجے پرکسی فائق و فاجراورمنافی شخص کومقررکیا۔ جاسکتاہے؟

کیا کتابت وی کے عظیم مرتبے پر کوئی بددیانت، باغی ،خود عرض ،لالجی ، ب دین اور جھوٹا شخص متعین ہوسکتاہے؟

اگرآپ کا جواب نفی میں ہے اور یقیناً نفی میں ہی ہوگا....... تو پھر مانت پڑے گا اور سلیم کرنا پڑے گا کہ امام الا نبیاء کا ٹیٹی شے سیدنا امیر معاویہ کو کتابت وی کے اس عظیم مرتبے پر فائز کرکے ان کے کامل الایمان اور امین ہونے پر مہر تصدیل شبت فر مادی .....اور آپ نے امیر معاویہ پر کامل اعتماد فر مایا

معاویه مطلوم بھی آپ یہ ن کر جران ہوجائیں گے کہ بیدنا معادیہ " جتناعظیم ہے۔۔۔۔۔۔۔تاریخ اسلام کا پی عبقری انسان اور بے مثال ورفیع المسرتبت شخصیت جتنی عظیم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔تنی ہی مظلوم بھی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ثاید اصحاب رسول کی

باعثِ تعجب بلكہ باعثِ صدافه ول باست يہ كما بلمنت كے دعويدار ..... ايك طبقہ كے دخويدات ونظريات اور خيالات بيدنا معاوية كے متعلق و يے ہسيں رہے جيے دوسرے اصحاب رمول كے بارے يس عموما " پاسے جب تے بيں كى المئت كہلائے والے بے دھڑك أن كو باغی ، فاطی ، فتنے كا بانی ، بيت المال يس خيانت كرنے والا ، بدعات كا مرتكب ، فلافت كو ملوكيت يس بدلنے والا ، كنبه بدوراور د جانے كيا كچھ كہتے رہتے ہيں۔

کچھ' نیک بخت' سیدنامعاویہ گانام تک سنناموارانہ میں کرتے ....... معاویہ گانام کن کرایسے چیں بہجیں ہوتے میں کدان کے ماتھے پر ابھ سرنے والی ھئیں گئی نہیں جاتیں ۔

اہلمنت کے دعویدار کچھ صنف بین ایسے" نیک نام" بھی ہیں جنہوں نے بُغض معاویہ ؓ کی دلدل میں عزق ہو کرمیدنا معاویہ ؓ کے خلاف کتا ہیں تحریر کیں .....جن میں اپنے غلیظ قلم کوصحا بی رمول پر بطور نشتر استعمال کیا۔

سدلعل ناه بخاری نے آق کُ جَیْشِ مِنْ اُمَّیِنی یَغُزُوْنَ الْبَحْرَ قَلْ اُوْجَبُوْ السیمتعلق کہا کہ یہالفاظ راوی کے خود ساختہ میں (ایضا صفحہ ۳۲۰) سیلعل ناه بخاری کی ایک تحریر ذراسینے پر ہاتھ رکھ کرسنیے:

"حضرت معاویہ کے مجوب فرزند (طننزیدانداز) نے ........ جہال زیاد کی مٹی پلید کی ہے وہال اپنے شین باپ جو اُسے فد اک اُنی وامی کہہ کر بلا میں لیتے ہیں، اُن کی سیاست کا بھی سارا بھرم کھول کررکھ دیا ہے ....حضرت معاویہ نے بیمجھا کہ یزید جوش میں فدا جانے کیا کچھ کہہ جائے گا اور دا زہائے سربت افثا ہو جائیں گے فرا اِنجلس فِدَاكَ اَنی واُری فرماتے ہیں اور پھر ناراض ہوجاتے ہیں تواس کی توجیہ ہوائے اس کے کیا ہو گئی ہے کہ یزید نے اس سربستہ رازسے پر دہ اُٹھادیا تھ۔۔۔۔۔ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ یزیداس وقت ہوش میں تھایا مدہوش مگر ہم اس کی حق تو کئ کی سوبارقدر کرتے ہیں کہ ع

ایک اورمقام پراظهارخیال اس طرح کرتے ہیں: ہمارے مطالعہ کا حاصل یہ ہے کہ حضرت معاوی ایسائے میں مندخلافت پر متمکن ہو کرعنان حکومت ہاتھ میں لیتے ہیں اور سائے جے میں عمیسیت مضر کی پشت بینا ہی میں ایسے بیٹے کو نامسز دکر دیسے ہیں ......... بعض ملمانوں کی آواز مفک دماءاورخون ریزی کے خوف سے ملقوم میں اٹک کرد گئی کچھرؤ ساء مناصب کی وجہ سے مجب بورتھ، بعض کی زبانیں نقسر کی مہرول سے داغ دی گئیں اور بعض کی دبن دوزی تھمہ ہائے پڑب سے پڑ کردی گئی اور بعض کو ترص و آزنے ایسا اندھا کردیا تھا کہ ملک کے طول وعسرض میں روال دوال استحکام الدھا کردیا تھا کہ ملک کے طول وعسرض میں روال دوال استحکام ولایت پڑ بید کیلئے کو شال تھے۔

(ایضا صفحہ ۲۳)

سامعین گرامی قدر: یہ بی اپنے آپ کو المنت کہانے والے ....... المنت عوام کے رہنما کہلوانے والے ....ان کا قلم امیر معاویہ کے خلاف تے زہراً گل بی رہا ہے .....مگران کی عبارت اور تحریر پرغور فرمائیں کہ انہوں نے سیدنامعاویہ کے دمتِ تی پرست پر بیعت کرنے والوں کو ...... جواصحاب رمول اور تابعین تھے انہیں بھی معاف نہیں کیا .....ان مقدی ہمتیوں پر ہاتھ صاف کیا اور تابعین تھے انہیں بھی معاف نہیں کیا ....ان مقدی ہمتیوں پر ہاتھ صاف کیا سے تفویر تواے دشمن معاویہ تفو

میدلعل شاہ بخاری کی اس کتاب کو پڑھ کرمیر ہے استاذ گرامی قدر .......... استاذ العلماء حضرت شیخ القرآن مولاناغلام الله خان فرماتے ہیں:

اس قلم پرخدائی لعنت جس نے کئی صحابی کی توجین یا گتاخی کی ہو، یا کی جاتی ہو۔ یا کہ اس کی جاتی ہوں کے خطیب وار کینٹ کی مولانا میدنو رائحن بخاری کو دی ہے تا کہ اس کی تر دید تھیں اس نے حضرت امیر معاویہ کے متعلق بکواس کیے ہیں۔ رالقول البدید صفحہ: ۲۷)

اس كتاب كے بارے ميں دارالعلوم تعليم القرآن راوليت فرى كے شيخ الحديث اورا بتاذ العلما مولانا عبدالقدير صاحب لكھتے ہيں: اس (استخلاف یزید) میں واضح الفاظ میں شیعیت کے افکار کا بیجی ہویا گیاہے حضرات صحابہ کرام کی عموماً اور بعض کی خصوصاً تو بین کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔خضرت معاویہ یا کسی صحابی کا ایسے انداز میں تذکرہ کرناجس سے ان کی خداد ادعز سے اور عظمت کو نقصان پہنچا یا جائے۔۔۔۔۔۔۔ یہ وہ خطرناک راسۃ ہے جس کو زوالِ ایمان اور خطرہ ایمان کہا جا تا ہے۔(القول البدید صفحہ ۱۹)

مولانا قاضى مظهر حین (چکوال) نے اپنی تخریروں میں سیدنا اسسہ معاویہ پرسخت تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ سیدنا معاویہ نہ تو مہا جرین معاویہ بین اور نہ انصار میں سے (عالا نکہ صرت معاویہ نے جرت فرمائی ہے اور وہ مہا جرین میں شامل میں) سیدنا معاویہ تیرے طبقے سے وابستہ میں یعنی (قاللّٰ نین اللّٰ بین اللّٰ تین اللّٰ بیروی کے بجائے میافت کی اور زبانی مخالفت نہیں کی بلکہ قال کیا اس صورت میں معاویہ کے موقف کو کون سمجے کہ سکتا ہے۔ (خارجی فتنہ شخصہ کے کا معاویہ کے موقف کو کون سمجے کہ سکتا ہے۔ (خارجی فتنہ شخصہ کے کا

منا آپ ضرت قاضى صاحب ميدنا معاوية كوكتف فوبصورت انداز تحريب السّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ المُهَاجِرِيْنَ وَالاَنْصَادِ .... والى آيت من مذكور تينول طبقول سے فارج كررہے ہيں۔

ایک حوالداورسنئے حضرت قاضی صاحب تحریر کرتے ہیں:

ية آپ جائے بين كه حضرت ميدنا على اورامير معاوية في كيلئے ايك ايك حكم مقرد كيا تھا ......... حضرت ميدنا على الي حكم مقرد كيا تھا ...... حضرت ميدنا على النے حكم مقرد كيا تھا ...... اورامير مغاوية في حكم كيلئے فاتح مصر حضرت اورامير مغاوية في حكم كيلئے فاتح مصر حضرت عمروا بن العاص الله كانام پيش فرمايا:

ان دونول حکمول کے قیصلے پر ذراحضرت قانمی صاحب کا تبصر ہ سنیے۔ ''ان کا (حکمین کا) فیصله آیت انتخلات کے خلات تھے اس حضرت على محرة ول كرناهر كزبر كز جائز نهيس تقا....... بلكهمين ۻال مضل تھے ضَلّا وَّضَلَّ مَنِ اتَّبَعَهُمَا (وو دونوں خود بھی گمراہ تھےاوران کی بیروی کرنے والے بھی گمراہ تھے) (غارى فتنه ضحه ٢٥٥)

سامعین گرامی قدر: میرامقسد کسی شخص پرفتوی نگانانهیں......اوچھی تنقید مقسود نہیں ..... بحی اہل علم کی تقیص مقسود نہیں ..... بحی محقق اور مفکر اسلام پر طعن مقصد نہیں ...... کسی مؤرخ کی کر دارکثی مقصد نہیں ..... پیں تو صرف آپ حنرات كے مامنے ايك آئيندركھ رہا ہوں اور آپ كو مجھانا سے اہتا ہوں كدوشمن ان اصحاب رمول تورہے اپنی جگہ .....معاویہ و ومظلوم صحابی ہے کہ بعض المسنّت کے مدعی حضرات بھی اُن کے بارے میں اینے قلم کا توازن پر قرار مدر کھ سکے۔ آئے ماضی قریب کی ایک اہم ترین تخصیت مولانامودودی کی ایک دو تحریس آب کے مامنے ذکر کرول!

مولانامودودی، سیدنامعاویه کے دور خلافت کا تذکرہ یول فرماتے ہیں: مگر جب ملوکیت کا دور آیا تو باد شاہوں نے اپنے مفاد ، اپنی سیاسی اغراض اورخصوصاً اپنی حکومت کے قیام وبقب کے معساملے میں شریعت کی عائد کی ہوئی کسی بابندی کو تو ڑنے اور اسس کی باندھی ہوئی کسی مدکو بھاند جانے میں تا مل بذکیا .....ان ماد شاہوں کی ساست دین کے تابع بھی .....اس کے نقاضے وہ ہر جائز و نا جائز طریقے سے یورے کرتے تھے اور اس معاملے میں حلال و

ایک جگہ پرمولانا موودوی سیدنا معاویہ کے متعلق تحریر کرتے ہیں حضرت معاویہ کے جارافعال ایسے ہیں کدا گرکوئی شخص ان میں سے کئی ایک کاارتکاب بھی کرے تو وہ اس کے جق میں مہلک ہو۔ رخلافت وملوکیت صفحہ ۱۹۷۵) یعنی امیر معاویہ نے چار کام ایسے کئے ہیں کہان میں سے ایک کام بھی کئی شخص کی ہلاکت کے کیا کان میں سے ایک کام بھی کئی شخص کی ہلاکت کے کیا کان میں سے ایک کام بھی کئی شخص کی ہلاکت کے کیا کان میں سے ایک کام بھی کئی شخص کی ہلاکت کے کیا کہ کام جے اور امیر معاویہ تو ایسے چار کامول کام تک بھوا۔

آخریس اہلحدیث مکتبہ فکر کے ایک مشہور عالم علامہ وحید الزمان کی مکل اختانیاں بھی من کیجئے۔

ابوسفیان کے بیٹے معاویہ ؓ نے جناب امیر المونین خلیفہ برحق عسلی مرتضیٰ ؓ شیرِ خدا کامقابلہ کمیااور جنگ صفین میں ہزاروں مسلم نوں کا

(شرح تحجيم ملم صفحه ١٧٢، جلد٧) خون کیا۔ امک اور جگہ پر تحریر کرتے ہیں۔ ایک پیچملمان کاجس میں ایک ذرہ برابر بھی پیغیر مساحب کی مجت ہویہ دل محارا کرے کا کہ معاویہ ؓ کی تعریف وتوصیت کرے؟ ....معاوية كم متعلق كلمات تعظيم مثلاً ،حضرت ،رضي الله عنه ، كهن ا سخت دلیری اور بے بالی ہے۔اللہ تعالی محفوظ رکھے ۔(دحیداللغات) ایک اورجگه پران کے منہ سے محول اس طرح جرتے ہیں: بم المل منت والجماعت معاوية أورعمرو بن العاص اورتجاج وغير بم کی پھیر نہیں کرتے مذان پر لعنت کرنا بہتر جانے میں بلکہ ان کو ظالم ادرفائق سمجھتے میں یہ (انواراللغت مفحه ٩ پ١٢) ایک مقام پرار ثاد ہوتا ہے: معاوية نے ایسے ایسے خلا ب شرع کام کتے ہیں جوعین ضلالت ہیں (ايضأصفحه ۲۰پ ۲۷) ندکه بدایت \_

ماضی قریب کے ایک عالم مولانا محمد امین صفد راوکاڑوی (جن کاتعلق خدام الممنت سے تھا اور مولانا قاضی مظہر حین صاحب کے مرید خساص تھے ) کی ایک دو تحرید سی تھے کا نیک کے ایک میں آن کے قلم سے صرت مید نامعادیڈ کے خلاف کتناز ہریلااور غلیظ مواد برآمد ہوا۔

کہتے ہیں کہ ...... جب یزید کے فق و فجور کا ...... اور اس کے کرتو تو ل کاعلم صفرت معاویہ کو جواتو ...... محرت معاویہ نے کہ جواتو ..... کام نہ کروجس صفرت معاویہ نے نزمی سے نسیحت فر مائی کہ بیٹا ایسے کام نہ کروجس سے مروت ختم ہوجائے۔ دشمن خوش ہول، دوست برائم محیس، پھسر

فرمایا: کم از کم د آن بحرالیی با تول سے صبر کیا، کرواور جب رات آتی ہے تو رقیب کی آنکھ بند ہو جاتی ہے ، کتنے فاس میں کہ دن عبادت میں گزارتے میں اور رات لذت وعیش میں گزارتے ہیں۔ (تجلیات صفد رصفحہ ۵۲۲ جلد 1)

(یعنی امیر معاویہ صحابی رسول اپنے بیٹے کونسیحت فرمارہ بیل کوفق و فجور کے کام اگر کرنے بیل توون کے وقت نہ کیا کرو، ہال رات کو کرلیا کرو اَلْعَیّاذ بِاللّٰهِ مِنْ هٰذِهِ الْخُورُ اَفَاتْ ۔

پھریزید کی ولی عہدی کی بیعت کے بارے میں کہتے ہیں:
"پھرای سال کے آخر میں ۵۱ھ جب زیاد مرکبیا تو حضرت معاویہ فی سے منظم طور پرولی عہدی کی تحریک شروع کی تو پانچ حضسرات کے علاوہ سب نے بیعت کرلی ان پانچ حضسرات کومعساویہ دھمکاتے ورائے رہے۔

ورائے رہے۔
(تجلیات صفد رصفحہ ۲۲۲ جلدا)

(امیرمعاویہ معالی رسول کی کیسی تصویر پیش کی کہ وہ اپنے ایک غلاکام کیلئے دھونس دھاند کی سے کام لیتے رہے اور مخالف مین کو ڈراتے اور دھمکاتے رہے ایسی دھاند کی تو آج کے میاشد ان بھی نہسیں کرتے ، کاتب وتی اور محالی رسول سے اس کا صدور ہو ہم ہزار باراس تصور سے بھی اللہ کی بناہ مانگتے ہیں)

سامعین گرامی: میں نے آپ حضرات کے سامنے اہلنت کہا ہے والے چندعلماء اور مصنفین کے خیالات اور اُن کی تحریبے یں پیش کر دی ہیں۔

یادر کھیئے ..... یہ صفرات معادیثہ دشمنی کا شکار صرف اکسس لئے ہوئے .....اوریہ صفرات میدنامعاویثہ پر شقید صرف اس لئے کرنے پرمجبور ہوئے کہ وہ یزید دشمنی بس بہت آگے مکل گئے ہیں ...... یزید سے عسداوت سے یہ یہ سے

من الفت ..... یزید سے دشمنی ....... یزید سے بے سابغض ..... یزید کی کردار تشي .....يزيد كے اعمال كے معاملات .....اس ميں الجھ كريہ حضرات يزيد کے والد گرامی قدربید نامعاویہ کے دامن کو داغ دار کرنے برمجبور ہوئے .....ایک عقلمندآدمی اور ذی ہوش شخص سوچنے پرمجبور ہوجا تاہے کہ یزیدا گرفائق و فاحب رتھا، بداعمال تقابجوز بازاورشراب نوش تقا...... بخریوں کی محفل کروا تا تھا.... ہے نماز ادر بدخصلت تھا....... تو پھرجس معاویہ ؓ نے ایسے بدکر دارشخص کوامت کی گردن پر ملاكرديا تھا.....اس معاوية كادامن صاف اورشفاف كيے ہوسكتا ہے؟ لوگو! جذباتی اورخیالی بلندپروازیوں سے الگ ہو کر.....تاریخی جبوٹوں اوربے سرویاروایات سے کنار کش ہو کر بھوس علمی دلائل اور حقیقی بنیاد ول پرغور وفکر كيا جائے..... صحیح روايات كو ديكھا جائے تومعلوم ہوگا كەحنىرت بيدنامع اوية كا دامن مقدس ......گناہوں کی آلو د گیوں سے اور معصیت کے داغوں سے ای طرح یا ک ہے جس طرح حضرت علی اور دیگر اصحاب رمول کا دامن یا ک ہے۔ ميں ارباب علم و دانش كو دعوت و مسكر ديتا ہول كدايك منك كيلتے فرض كر ليتے میں کہ مید نامعاویہ سے ساسی خطا ہوئی ......لین کا تب وی ، فاتح قبرص ، يہلے بحری بيڑے کے موجد، پہلے بحری شکر کے سالار، امام الا نبیاء کا فالے نے دعاوں كےمصداق اور صحاني كو .....ايك ياد وسياسى لغز ثين انتاحقير اور پهت بن أسكتي ہے کہ لوگ اس کی گتا خی اور ہے ادبی پر اتر آئیں .....اوراس صحابی کا احترام اورعظمت بھی ہمارے دلول سے نکل جائے .....اور ہم بلاتکلف اور بلا بھجھکے ال پر تنقید سشروع کر دیں ...... بھی اسے باغی کہیں بھی خاطی کہیں بھی جنگ و تفرقه کامانی کہیں.....اور پھرپ مدود پھلانگ کراہے منافق کہدگزریں۔ میرے بھائیو! ذراانصاف سے بتاؤاور عدل سے فیصلہ کرو....کاگر

متارہ بھی ساہ بدلیوں کے انگر آجائے توا تنا بے نور ہوجا تا ہے کہ تیل سے جلنے والے چراغ اس کامنہ چڑانے لیس کی گیا چراغ اس کامنہ چڑانے لیس کی گیا

کیایہ ارشادِ مسطفی نہیں گھے کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانندیں ، اُن میں سے جس کی بھی اقتدار اور پیروی کرو مے ہدایت یا جاؤ کے ۔

امیرمعاویہ اگر صحابی ہیں .....اوریقیناً صحابی ہیں .....اوروہ زندگی کے آخری سانس تک (معاذباللہ) مرتد نہیں ہوئے تواصحاب اور کالنجوم کے دائرے سے انہیں کون نکال سکتا ہے۔

اَعَدَّالَهُ هُ جَنَّاتٍ تَجْدِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهَادِ کے الٰہی وعدہ سے انہیں منٹی کون کرسکتا ہے؟ لَهُ هُ مَفْغِرَةٌ قَاجْر کَرِیْهُ کا حَق ان سے کون عضب کر سکتا ہے؟ مَنْ دَانِیْ اور داُمَنْ دَانِی .....سدیث نبی کے مصداق ......معاویہ کو جنت کے دروازے پرکون روک سکتا ہے؟ معاویہ کو جنت کے دروازے پرکون روک سکتا ہے؟

 صابی رسول بھی میں اور صدیات اکبر اور فاروق اعظم کے معتمد علیہ ساتھی بھی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا معاویہ کی حقیقی اور سچی مجت عطافر مائے اور ان کے ساتھ بغض وعنادر کھنے سے محفوظ فر مائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُهِدِيْن

## بإنحوس تقرر

نَعْمَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ الْجَعِيْنِ آمَّا بَعْلُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ وَاصْحَابِهِ الجَمْعِيْنِ آمَّا بَعْلُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ اللهِ السَّعِيْنُو اللَّه مِنْ الرَّفِيْمِ وَالصَّلُوةِ وَالْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

سامعین گرامی قدر! گذشته خطبے میں ۔۔۔۔۔۔آپسماعت فرمانیکے ہیں اور میں بڑی دضاحت د تفصیل سے بیان کر چکا ہول ۔۔۔۔۔۔کہید نامعاوید رضی اللہ عند کی ان کی تحریریں پڑھ کرمحموں ہوتا ہے کہ ابوسفیان کے بیٹے بے ساتھ بغض و عناد اُن کے مینوں میں جوش مارر ہاہے!

معاور پیر کامعنی کی بھی ہیں ہے ۔۔۔۔۔۔معادیہ کامعنی کیاہے؟ پھر کوئی کم علم آدی اور سادہ لوح شخص ۔۔۔۔۔سادگی سے معنی بتاد ہے تو خوشی سے بعنسلیں بجانے لکیں مے۔

آئے میں آپ کو لغت کی کتب سے اور عربی ادب کے قوانین کی روشی میں معاویہ کامعنی بتاؤں ....سنئے اور دل کی تختی پر نقش کر کیجئے!

معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا جیعنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ معاویہ باب مفاعلہ سے اسم فاعل کا جیعنہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ جس کے آخر میں 'ہ'' مبالغہ کے لئے زیادہ کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔اس کی اصل ع، و، ی ہے۔۔۔۔۔ جب یہ مجرد کے باب میں استعمال ہوتا ہے تو ایس کے معنی بھو نکنے کے ہوستے ہیں۔

مگر جب یہ باب مفاعلہ میں استعمال ہوتا ہے پھرمعنی بھو تکنے کا نہیں ہوتا بلکہ معنی ہوگا بھونکا نے ولا۔۔۔۔۔۔یعنی جس کو دیکھ کر کتے بھونکیں ۔

علامدا بن منظور افريقي في كها م كه:

العواً ایک متارے کا نام ہے جس کی طرف دیکھ کر بھیڑ تیے آوازیں نکالتے میں یعنی بھو نکتے میں (کیان العرب ۱۰۹/۸)

امام الانبياء على الله عليه وسلم كى ارشاد كراى: أصْحَابِي كَالنُّبْجُوْم

(میرے صحابہ نتاروں کی طرح میں) کی روشنی میں سید نامعاویہ رضی اللہ عنداُن نتاروں میں ایک تابنا ک نتارہ ہے۔

جس طرح العواً نامی متارے کو دیکھ کربھو نکنے والے بھو نکتے ہیں ....... ای طرح آسمان رشدو ہدایت کے اس روثن متارے پر بھی دشمنان صحب برآوازیں کتے ہیں!

نیزا گرمعاویه تام برا ہوتااوراس کے معنی برے ہوتے توامام الانبیاء سلی اللہ علیہ دسلماس نام کو تبدیل فرمادیتے۔

ام المونين ميده عا كشەصدىقەرخى اللەعنها فرماتى بيں \_

أَنَّ النَّبَىٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُغَيِّرُ الْإِسْمَ الْقَبِيْحَ (ترندى كاب الادب)

نى كريم كلي الم الماريل فرماديا كرتے تھے!

ایک شخص مملمان ہونے کی عرض سے حاضب رہوا۔۔۔۔۔۔آپ نے نام پوچھا۔۔۔۔۔۔اس نے کہا عبد العزیٰ (شرکیہ نام عزیٰ ،فقیرنی کا بندہ۔۔۔۔۔ جیسے آج کل عبدالرمول،عبدالنبی جین بخش،میرال بخش،امام بخش،پیرال دنه وغیره نام رکھنے کارواج ہے۔)

إِذْهَبُ فَأَدْعُ لِيُ مُعَاوِيّةً ...... بادَاورمعاويهُ بلالادَ! ايك موقع پرفرمايا

يَبْعَثُ اللَّهُ مُعَاوِيَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .......

الله معادیہ کو قیامت کے دن اس طرح اُٹھائے گا کہ اُن پر ایسان کے نور کی چادرہو گی۔

ضرت ممير فرمات مين: لَا تَنْ كُرُوامُعَاوِيَةَ إِلَّا يِغَيْر معاويه كاتذكره بميشه بحلائي كے ماتھ كرو۔

حضرت ابن عمر مضرت عبدالله بن عباس اور حضرت عبدالله بن مبارك من معاوية نام كے ساتھ بى ان كاذ كرخير فرمايا۔

اميرالمونين سيدناعلى بن الى طالب رض الله عند فرمايا أيُّها النَّاسُ لَا تَكُرهُوا اَمَارَةً مُعَاوِيّةً

اےلوگو! سیدنامعاویہ دضی اللہ عنہ کی امارت وخلافت کو برامت مجھو! استے عظیم لوگ معاویہ نام کو پیند کررہے ہیں .......امام الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جبریل علیہ السلام، اصحاب رسول، تابعین اور صلحائے امت اس نام سے معنی ور سے مجت کررہے میں ..... یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس نام کے معنی ور نہیں جو دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ مراد لیتے ہیں!

معاویہ نام صرف ابوسفیان کے بیٹے کا نہیں ہے۔۔۔۔۔۔بلکہ پینکڑول محدثین اورمفسرین معاویہ نام کے ہوئے ہیں!

ابن جرعمقلانی رحمة الله علیه نے کئی محدثین اور بہت سے علماء کے نام معاویہ ذکر کتے ہیں \_

اگرمعاویه ایسه اچهانام نه جوتا هسسه اگرمعاویه نام میں کوئی قباحت جوتی تو عباس بن علی بن ابی طالب اپنے بیٹے کا نام معاویه ندر کھتے سسست صفرت عبدالله بن جعفر بن ابی طالب اپنے بیٹے کا نام معاویه ندر کھتے ۔۔۔۔۔

میدناعلی بن ابی طالب رضی الله عنه کا جنگ صفین میں جوعکم بر دارتھا اس کا نام مجی معاویہ تھا یہ

لطف اورتجب کی بات یہ ہے کہ بھی لوگ ایک شخصیت صرت عمر بن عب العزیز " کو جوصحا بی نہیں ہیں ۔۔۔۔۔۔۔انہیں خلیفۂ را شد کہتے بھی ہیں اور اپنی تقسر یرول اور تحریروں میں اس کا چرچا بھی کرتے ہیں۔

عالانکہ بقول حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ .....و ، غبار جورید نا معاویہ کے گھوڑے کے تقنول میں جم جایا کرتا تھا و ، بھی عمر بن عبدالعزیز سے ہزار درجافظ ہے۔ (تطبیر الجنان ۱۰)

مگر سیدنامعاویه رضی الله عنه جیسے جلیل القدر، عادل ومنصف، زاہد و عابد صحابی کی خلافت کوخلافت راشدہ ماننے کیلئے تیار نہیں ہوتے!

قرآن مجید نے مورۃ جمرات میں (یہ مورۃ ۹ھے لگ بھگ اڑی ہے) تمام اسحاب رمول کو ..... اُولِیْکِ هُمُر الرَّاشِندُونَ بِی لوگ راشد (ہدایت یافتہ میں) کہا۔

آئے میں آپ کو سناؤں کہ شنخ الحدیث مولانا محداد ریس کا ندھلوی رحمۃ الندعلیہ خلافت راشدہ کی تعریف کیا کرتے ہیں ۔ ظافت راشده أس حكومت اور رياست كو كهتے ہيں جس كا تمام ملكى اور كل نظام منهائ بنوة پر جواور جس ميں آنحضرت كى نسيابت كے طور پر وہ امورانحب مرسية منهائ جنہيں آنحضرت كى نسيابت كے طور پر وہ امورانحب مرسية جائيں جنہيں آنحضرت بحيثيت پيغمبر انجام دينة رہے مشلاً ا قامت دين ، ا قامت جها د بدد شمنان دين ، ا قامت صدو د شرعيد ، ا قامت اركان اسلام ، احيا ئے علوم دينيه مثلاً قضاء ، افتاء وغير و۔

وعدہ کیا ہے اللہ نے الن لوگؤں سے جوتم میں سے ایمان لاستے اور
اعمال صالحہ بجالا سے کہان کو زمین میں خلافت عطافر مائے گا جسس
طرح خلافت دی تھی ان سے پہلے لوگؤں کو اور مضبوط کر دے گا ان کے لئے
لئے ان کے اس دین کو جسے اس نے پہندف رمایا ہے ان کے لئے
ماور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا وہ میری عباد سے
ماور ان کی حالت خوف کو امن سے بدل دے گا وہ میری عباد سے
کریں گے اور میرے ساتھ کی چیز کو بھی شریک نہیں تھہرائیں گے
اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے لوگ ہی ناف رمان
اور جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو ایسے لوگ ہی ناف رمان
یں۔

اس آیت کریمه میں اللہ رب العزت نے ایک وعدہ تویہ فرمایا کہ ایمان دار صالحین کو زمین میں خلافت وحکومت عطافر مائے گا۔

د وسراوعدہ یہ کیا کہ ال کے لئے دین اسلام کومضبوط بنیاد وں پرمتح کم کرکے سب ادیان پراس کوغلبہ عطافر مائے گا۔

تیسرا و مدہ فرمایا کہ مسلمانوں کی حالت خوف کو امن سے بدل د \_ے گااور انہیں دشمنوں کا کوئی خوف نہیں رہے گا۔

چوتھی بات یہ بیان فرمائی کہ ان کی خسلافت کے دور میں اللہ کی **تو**حید کا بول بالا ہوگا۔۔۔۔۔۔۔فالص اللہ کی عبادت و پکار ہو گی اور غیر اللہ کی پرمتش وشرک کا نظام ختم ہوجائے گا۔

جولوگ سیدنامعاویدرخی الله عنه کی خلافت کو .....خسلافت را سشده مانے سے انکاری بیل وہ کہتے بیل کہ بیآ بیت کر بمرغزوہ بنومسطلق کے بعد نازل ہوئی ....سیغزوہ ۵ ھیں ہوا ...... کچھ حضرات کا خیال ہے ۲ ھے گے آخر میں ہوا۔ اس وقت تک سیدنا معاویہ رضی الله عنه دامن باسلام سے وابستہ نہیں ہوئے تھے ....اس لئے وہ اس وعدے کامصداق نہیں ہوسکتے !

ال کاالزامی جواب تویہ ہے پھر سیدنا حن رضی اللہ اس آیت کا مصداق کیسے بن گئے ۔۔۔۔۔۔۔اس آیت کے نزول کے دقت بعض روایات کی بنا پروہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ حضرت حن رضی اللہ عند کی پیدائش غروہ فیبر کے بعد 4 ھیں ہوئی۔

ملا باقرمجلس (شیعہ عالم)نے بھی جلاءالعیون ۱/۳۰۷ میں ہی تحریر کیا ہے۔ غزوہ ٔ خیبر کے بارے ایک قول یہ بھی ہے کہ بے ھیں ہوا۔ ایک روایت کے مطابق سیدناحن رضی اللہ عند کی ولادت ۳ھ میں ہوئی۔ ( دیجھئےتفیر قرطبی شفی ،این جریر وغیرہ )

کوئی شخص ضدوعناد اور تعصب کی عینک اتار کر ......انصاف اور انابت
کی نگاہ سے دیکھنے کی کو کشش کر سے تواسے یہ حقیقت سمجھنے میں دیر نہیں لگے گئی کہ سیدنا
معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت وحکومت مورۃ النور کی آیۃ ۵۵ کی سمجھے تصویر اور مثال ہے!
اُن کی خلافت کے دور میں ......دین اسلام کو استحکام ملا .....دین
اسلام کو کفر پر غلبہ نصیب ہوا ........... محتم و بی فتو حات کا سلسلہ پھے سرسے سے روع
ہوگیا ........... مختلف علاقے اسلام کے زیر نگین آنے لگے۔

ان کی خلافت کے منہری زمانے میں آپس کی رنجٹیں ختم ہو میں اختلاف مٹنے لگے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ حالت خوف امن سے بدلنے لگی ۔۔۔۔۔۔۔۔رعایا امن وسکون سے زندگی بسر کرنے لگی ۔۔۔۔۔۔۔تو حید کا بول بالا ہونے لگا۔۔۔۔۔۔۔۔ شرک و کف رمٹنے لا .....الله بى كى عبادت و يكاركى جانب لوگول كار جحان مونے لكا\_

عرض پیکرقسسرآن میں مذکورخلافت کی تمام ترخو بیاں اورصفات سیدناامسسر معاویہ رضی اللہ عند کی خلافت وحکومت میں یائی جاتی ہیں ۔

پھران کی خلافت کوخلافت راشدہ ماننے سے انکار کیوں؟ پھر سیدنا معاویہ ہم کو خلیفۂ راشد ماننے سے اعراض کیوں؟ ......پھر خلافت راشدہ کا جواب حق چار یار کیوں؟

## سيدنامعاوييٌّ پربڙااعتراض بيعت عليُّ سے انکاراور جنگ

مخالفین معاویہ ہے۔ بین کرتے میں کہ انہوں نے بیدنا کی بن ابی طالب رضی اللہ عند کی سب سے بڑا تصوریہ بیان کرتے میں کہ انہوں نے بیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عند کی بیعت خلافت نہیں کی .......... اور خلیفہ وقت کے خلاف کشر کوشی کر کے جرم کے مرتکب ہوئے ......... مگر ضد وعناد اور حمد وعداوت اور تعصب کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ تجھے کہ کیا صرف امیر معاویہ رضی اللہ عند بی سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عند کی بیعت سے انکاری تھے یا مجھے اور معتبر ترین اصحاب رسول بھی اس مسرم 'کے مرتکب ہوئے ؟

سیدناعلی رضی الله عند کے انتخاب خلیفہ کے وقت حضرت معساو "بیت الله عند کے انتخاب خلیفہ کے وقت حضرت معساو "بیت الله تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔مگر جو صحابہ مدینہ منورہ میں موجود تھے کیاان سب نے حضرت علی رضی الله عند کی بیعت کرلی تھی ؟

تاریخ و سیرت کی معتبر کتابول کا مطالعه کیا جائے تو ہزاروں صحابہ کرام آپ کو نظر آئیں گے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنداورام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنداورام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے موقف کے حامی تھے اور ان کے لئکر اور جماعت میں شامل تھے اور انہوں نے سیدناعلی بن ابی طالب رضی اللہ عند کی بیعت نہیں کی تھی ۔۔۔۔۔۔ بلکہ جنگ جمسل اور

جنگ صفین میں حضرت علی رضی الله عند کی خلاف صف آراً ہوئے تھے....

تاریخ کے آئینے میں آپ کوعشرہ مبشرہ میں شامل حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ عنداور حضرت سیدناطلحہ رضی اللہ عند بھی نظسر آئیں گے جنہوں نے مشروط بیعت کی اور بعد میں اسے توڑ دیا۔

ان کے علاوہ اسامہ بن زید، ابوسعید خدری ، زید بن ثابت ، محمد بن مسلمہ، حمال بن ثابت ، محمد بن مسلمہ، حمال بن ثابت ، کعب بن ما لک ، سعد بن ابی وقاص ، عبدالله بن عمر ، نعمان بن بشیر ، عبدالله بن ثابت ، کعب بن ما لک ، سعد بن ابی وقاص ، عبدالله بن عمر افع بن خدری ، مغیرہ بن شعبہ (رضی الله عنهم الجمعین ) جیسے مشہور ومعرو ف اور جلیل القدر صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی جلیل القدر صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی (البدایہ والنہایہ کا ۲۲۲۷)

ان اسماء گرامی قدر کے آخر میں مؤرفین نے کھاہے:

وَغَيْرُهُمُ اَمْثَالُهُمْ مِنْ اَكَابِرِ الصَّحَابَةِ

يَعْنَ الْ جِيدِ يَرُّ الْمُرْصَابِ نَ بَي بِيعِت أَيْسَ كَيْ فَي اِ

يَعْنَ الْ جِيدِ يَرُّ اللَّهِ الْمُرْمَةِ عَلِيهِ فَرَمَاتَ فِيلَ:

قَانَ ٱكْثَرَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اَمَّا النِّصْفُ وَاَمَّا اَقَلُ اَوْ

اَنْ ثَكْرَ لَمْ يُبَا يِعُونُ وَلَمْ يُبَايِعُونَ سَعْلُ اَبِنُ وَقَاصٍ وَلَا

ابْنُ عُمْرَ وَلَا غَيْرُهُمَا .

## (منهاج النة صفحه ٢٣٧ جلد ٢)

بہت سارے مسلمانوں (نصف یااس سے کم یازیادہ) نے حضرت علی رضی اللہ عند کی بیعت نہیں کی تھی اور سعد بن الی وقاص ،عبد اللہ بن عمر اور ان کے عسلاوہ کئی دوسر سے صحابہ نے بھی بیعت نہیں کی!

مولانامودودی ماحب (جنہول نے سیدنامعاویہ رضی اللہ عنہ پر بیعت علی نہ کرنے پرسخت تنقید کی ہے اور سیدناعلی رضی اللہ عنہ کی بیعت نہ کرنے کی وجہ سے امیر

معاویہ رضی اللہ عنہ پرطعن کیا ہے ) نے مجبور آیہ بات کلیم کی ہے ......... لکھتے ہیں: صحابہ سے ۱۷ یا ۲۰ ایسے بزرگ تھےجنہوں نے بیعت نہسیں کی .....وہ سب باا ژلوگ تھے ان میں سے ہرایک ایما تھاجس پر ہزاروں مسلمانوں کو اعتماد تھاان کی علیحد گئے نے دلوں میں شک ڈال دیسے (خلافت دملوکیت ۱۲۲) امیرالمونین سیدناعلی رضی الله عنه کی بیعت کے بارے میں مولا نامو دو دی

ماحب *ومجبوراً برقع ركرنا يژ*اكه:

حضرت علی رضی الله عنه کوخلیفه بنانے میں ان لوگوں کی شرکت تھی جو حضرت عثمان رضی الله عند کے خسلاف شورش بریا کرنے کے لئے باہر سے آئے ہوئے تھے۔۔۔۔ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے پالفعل جرم قبل کاارتکاب بماتھ اورو ، بھی جوقل کے محرکات اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے.....اور ویسے مجموعی طور پراس فیاد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی .....ظافت كے كام ميں ال كى شركت ايك بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی۔ (خلافت وملوكيت ١٩٢٣)

سامعین گرامی قدر! سد ناعلی رضی الله عنه کی بیعت اورخسلافت کے امور میں قاتلین عثمان کی شمولیت اور دخل اندازی ہی کی وجہ سے اکابرصحابہ نے بیعت علیؓ سے گر بریما.....وه دیکھتے تھے کہ وہی مالک اشتر ،وہی عبداللہ بن سا،وہی منانہ بن بشروغيره جوكل تك قامكين عثمان ميں شامل تھےوہ آج حضرت سيدناعلى رضى الله عنه کے مقربین اور اصحاب شوری میں شامل میں ..... یہی و جدتھی کہ جن اصحاب ربول نے مشروط بیعت کی تھی وہ سیدنا علی سے بار بار پھرار کے ساتھ مطالبہ کرتے تھے قاملين عثمان سے قصاص ليا جائے ....

میری اس گفتگو کامقصد ...... والله آپ کوتصویر کے صرف دونول رخ دکھانا ہے اور آپ پریہ بات واضح کرنا ہے کہ بیعت علی سے اعراض کا''جرم' صرف سیدنامعاویہ دخی اللہ عند سے سرز دہمیں ہوا بلکہ اس میں دیگر بہت سے اصحاب رسول مجھی شامل ہیں ...... پھر آج مور دالزام صرف معاویہ کیوں؟

سيدنا على سے جنگ اورا گريدنامعاويدض الله عنداس لئے قابل ملامت ين كدانهول نے حضرت سيدناعلى بن افئى طالب رضى الله عند كے فلاف لئركشى كى اور مقابلے میں آئے ...... تو میں کہوں گاكہ یہ 'جرم'' بھی صرف سيدنامعاويہ رضى الله عند سے سرز دنہيں ہوا ......

امیرشریعت بین دیت امیرشریعت نفر مایا! اگریس اس وقت ہوتا تو جنگ ہونے بھی نددیت است میں اسپنے باباعلی کا ہاتھ پکولیتا اور کہتا ۔۔۔۔۔۔۔ فاتح خیب رجیسے بہاد رول کا کام نہیں عورتوں سے لڑنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اگر وہ میری بات ندما ننج تو پھر میں کہتا ۔۔۔۔۔۔۔ فرما نبر دار بیٹوں کو زیب نہیں دیتا مال سے لڑنا۔

(یہ بات مجھ تک امیر شریعت ؒ کے ساتھی شیخ عبد العزیز صاحب کے ذریعہ پہنچی) ۔۔۔۔۔۔۔۔ میں کہدر ہاتھا کہ جو کام ام المومنین نے کیا۔۔۔۔۔۔۔ وہی کام سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے سر ژد ہوا۔۔۔۔۔۔مگر آج مور دِ الزام صرف امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تھر ایا جا تا ہے۔۔۔۔۔ آخر کیوں؟

بعد میں آنے والے لوگوں نے تاریخ کو وتی کا درجہ دیکر.....بغیر پر کھے جھوٹے ،مجھول اور وضاع راویوں پر اندھااعتماد کرکے ان روایات کو گلے کا ہار بنالیا

اور بنوامیہ اور اس فاندان کے افراد کو بدنام کرنے کے لئے کمر برتہ ہو گئے ......... جس کا نتیجہ یہ نکلاکہ آج کلمہ پڑھنے والے افراد کے دل و دماغ میں جواہمیت بنوہاشم کی ہے وہ اہمیت بنوامیہ کی نہیں ہے .....جوقد رومنزلت عام لوگوں کے ہاں بنو ہاشم کی ہے وہ قد رومنزلت بنوامیہ کی نہسیں .....بعض بدبخت تواہیے ہیں جو بنو امیہ سے بغض رکھنا ایمان کا حصہ بچھتے ہیں .....بنوامیہ کانام آسئے توان کے ماتھے پر اُبھرنے والی حکنیں گئی نہیں جاسکتیں ....ان بدبختوں کے چہرے بنو امیہ کانام من کرمر جھا جاتے ہیں اور آنکھوں کی روشنی مدہم پڑ جاتی ہے

مالانکه ضدوعناد اورتعصب کی عینک اتار کرانابت و مسداقت کی نظسرے دیجھیں تو یہ حقیت سامنے آتی ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور سے سیسکرامام الا نبیاء ملی الله علیہ وسلم کی زندگی کے آخری کمحات تک است اسلام اور اہل اسسلام کے لئے بنو امد کی خدمات نا قابل فراموش ہیں!

جب بھی آوار ولڑ کے مکہ کی گلیوں میں آپ کو ایذا پہنچ اتے تواس وقت آپ ابوسفیان کے گھر میں پناہ لیتے تھے وہ آپ کو عزت

واحترام کے ماتھ بٹھا دیا کرتے تھے اور ابوسفیان اُن اسٹ رار کو ڈانٹ کر بھادیا کرتے تھے،اکثراوقات دارانی سفیان آپ کے لئے دارالامان ثابت ہوا (خطبات بہاو لپورس: ۳۰۴) ایک اور واقعدسٹیے اور فیصلہ یجئے کہ بعثت کے ابتدائی دور میں نبی اسلام ملی الله عليه وسلم كو دُكھا ورتكليف كس نے پہنچائى ؟ اور راحت وسكون كاسبب كون بنا؟ - مكم مكرمه ميں رحمت كائنات ملى الله عليه وسلم پر مظالم كے بيها رُتو ڑے جارے تھے....ایک دن بنوہاشم کے سر دارا بوجہل نے سیدہ فاطمہ رضی البُدعنھا کو جواس وقت كم عمر يكي تعين .....ايك تعير مارا ..... فاطمه "روتي موئى باباكي خدمت میں آئیں اور ابوجہل کے اس ظالمان رویے کی شکایت کی ......آپ نے اپنی لخت جگر کی بات کوئنا توصدے اور مظل ومیت کے احماس سے آٹھیں ڈب ڈیا تکئیں ...... کچھ دیرسوچنے کے بعد فرمایا ...... فاطمہ بیٹی! یہ بات اپنے چیاا بوسفیان کو بتاؤ ...... چنانچه ابوسفیان سیده کی بات من کی اورسبیده کی معصوم آنکھوں میں آنىوۇل كىلۇى دىكھ كرپريشان اورغم ز دە ہو گئے ..... پھراپنى حبىگە سے اٹھے سیدہ کو دلاسہ دیا ...... فاطمہ کو ساتھ لیااور ابوجہل کے ہاں پہنچے ..... فاطمہ "سے کہابیٹی ابوجہل کے چیرے پر پوری طب قت سے تھیٹر رسسید کرواور اپنابدلہ چکا لو .....ابوجهل غصے میں لال پیلا ہوگیا مگر ابوسفیان کی آنکھوں میں غضب کی چنگاریال دیکھ کرخاموش ہوگیا سیدہ فاطمہ رضی النَّه عنصانے واپس آ کرخوشی خوشی نبی كريم كى الله عليه وسلم كو يورا قصه منايا....... آپ بے مدخوش اورمسر ورہو ہے اور مارك باتد دربارالني مين اشاكر دعافر مائي: ٱللَّهُمَّ لَا تَنْسَا هَا لِأَنِيْ سُفْيَانَ

اے میرے مولا! ابوسفیان کے اس نیک سلوک کو فراموش مذکرنا۔

کچھ علماء نے کہا ہے کہ ابوسفیان کا اسلام اورایمان امام الانبیاء ملی اللہ علی ہ وسلم کی اسی دعا کا ثمرہ اورنتیجہ ہے

(بيرت نبويها زميداحمدزيني نقوش رمول نمبر مضمون ڈاکٹر حميدالله)

علاوه ازیں انساف وعدل کی نظر سے دیکھئے تو یہ حقیقت واضح ہو کر سامنے آتی ہے امام الا نبیاء ملی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چار پیٹیوں میں سے تین بیٹیوں کی شادیا ہو امید کے گھرانوں میں کی تھیں اور صرف ایک بیٹی .....سیده فاطمہ ڈکی شادی بنوہا شم قسلے سے تعلق رکھنے والے میدناعلی بن انی طالب رضی اللہ عند کے ساتھ کی !

آپ نے اپنی بڑی ہیٹی سیدہ زینب رضی الله عنھا کی شادی ابولعاص سے کی تھی جو بنوامیہ سے تعلق رکھتے تھے۔

آپؑ نے اپنی دوسری بیٹی سیدہ رقیہ رضی الڈعنھا کا نکاح حضرت سیدناعثمان رضی اللهٔ عند سے فرمایا جو بنوامیہ قبیلے کے ممتاز افراد میں سے ایک تھے!

میده رقیدرخی الله عنما کا انتقال ہوگیا......تو میدناعشان رضی الله عند میر یہ درقیہ رخی الله عند کی جدائی اور امام الا نبیاء ملی الله علیه و مسلم سے رشة دامادی کاختم ہوجاناان کے لئے سوہان روح بن گیا۔

امام الابنياء على الله عليه وسلم نے فرمايا:

عثمان اجريل امين الله رب العزت كابيغام لات مي كه مي ايني

دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح تیرے ساتھ کروں۔

اتفاق سے کچھ مدت کے بعد ام کلثوم کا انتقال ہوگیا.......تو امام الا نبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا.....اسے اہل تشیع کا کتاب شرح نہج البلاغه ابن ابی جدید سے سنے۔

زَوَّجْتُهُ ابْنَتَانِي وَلَوْ آنَّ عِنْدِى ثَالِثَهُ لَفَعَلْتُ قَالَ ﴿
وَلَذَٰلِكَ سُيِّى دُوالنُّورَيِن -

(شرح نبج البلاغت ابن الي مديد صفحه ٣٩٢ جلد٣)

میں نے اپنی دو بیٹیوں کی شادی عثمان سے کی ہے اگر میری کوئی تیسری بیٹی بھی ہوتی تواسے بھی عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔

(چونکہ عثمان کے نکاح میں آپ کے دو بیٹیال تھیں)اس لئے عثمان کو ذوالنورین کہتے ہیں!

میدناعلی ابن ابی طالب رضی الله عنه بھی سیدناعثمان رضی الله عنه کو دہرے داماد نبی ہونے کی وجہ سے افضل واعلیٰ سمجھتے تھے۔

ميدنا كلى رضى الدعند نے بلوہ كے دور شل حضرت عثمان سے كما: وَقَلْرَأْيت كَمَا رَأْينا وَسَمِعْت كَمَا سَمِعْنَا وَصَحِبْت رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَحِبْنَا وَمَا ابْنُ آبِي قُتَافَة وَلَا ابْنُ الْحُطَّابُ آوْلى بَعَملٍ مِنْك وَٱفْت آقْرَبُ آلى رَسُولِ اللهِ وَلِلْت مِنْ صَهْرِ هِ مَالَمْ يَنَالَا ۔ آقْرَبُ آلى رَسُولِ اللهِ وَلِلْت مِنْ صَهْرِ هِ مَالَمْ يَنَالَا ۔ (نج ابلائيس ٢٣٣ ظير ١٩٢١)

میں عرض یہ کررہاتھا کہ اگر بنوامیہ امام الانبیاء ملی اللہ علیہ وسلم کی نظروں میں ناپندید ، قبیلہ ہوتا تو آپ اپنی تین بیٹیاں اس قبیلے میں بیا ، کرند دیتے!

آئے حقیقت کے آئینے میں دیکھتے ہیں کہ بنوامیہ کی اسسلام کے لئے کتنی خدمات اور قربانیاں ہیں۔

مسلمان جمرت کرکے مدینه منوره آئے تو میٹھے پانی کاایک ہی کنوال تھا جو ایک یہودی کی ملکیت تھا۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہ بد بخت کنویں کا پانی فسسروخت کرتااور مسلمانوں کو تنگ کیا کرتا تھا۔

ایک دن امام الا نبیاء ملی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جواس کنویں کو خرید کراسے عام کوگوں کے لئے وقف کرد ہے .....جوایسا کر ہے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں .....امام الا نبیاء ملی الله علیه و کسلم کے اس اعلان کی تعمیل کے لئے کون اُٹھا تھا؟ ...... بنوامیہ کاایک فردسیدنا عشب اُن دُوالنورین رضی الله عنه۔

علامدا بن جحمقل في رحمة الله عليد كهت بيلكه:

ابوسفیان کے گھر کو دارالامن اس لئے قرار دیا گیا کیونکہ پی گھرمکی دور میں آپ کے لئے امن کی جگہ بنتا تھا۔ (الاصابہ ۲ ص ۱۵) خران فتح ہوا تو آپ نے نجران کا پہلا گورز بنوامیہ کے ایک سر دار ابوسفیان کو بنایا اور فتح مکہ کے بعد مکہ مکرمہ کا گورز بنوامیہ کے ایک نوجوان عتاب میں امید کو مقرر فرمایا۔

(طبقات ابن سعد صفحه ۴۳۶ جلد ۵ ،الاصابه صفحه ۴۵۱ جلد ۴) .

سیدنامعاویدرضی الله عند بھی چونکہ بنوامیہ سے تعلق رکھتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔اس لئے ان کی کر دارکٹی کرنے میں اور ان کے خلاف طوفان بدتمیزی اٹھانے میں منظم طریقے سے تحریک چلائی گئی!

حضرت امیرمعاویه رضی الله عنه کی سیدناعلی رضی الله عنه کے ساتھ ایک جنگ کے باعث ان کی تحفار سے لڑی جانے والی بیبوؤں لڑائیوں کو فراموش کر دیا گیا

......سرن جنگ صفین کو بنیاد بنا کران کی عظمت، و قار،علم وحلم فہم وفسراست، دانشمندی،اسلام دوستی اور دین کی خدمات سے دانستہ آٹھیں بند کر لی گئیں۔

اوریہ حقیقت نا قابل تر دید ہے کہ حضرت سید ناعسلی رضی اللہ عنہ اپنے ذاتی شرف ، کمالات اور فضائل ومناقب کے اعتبار سے سید نامعاویہ رضی اللہ عنہ پر بہر حال فوقیت رکھتے میں!

یقین جانے! کہ جوعظمت ومقام اور امتیازی ثان قیام ازل کی طرف سے سید ناعلی رضی اللہ عند کے حصے میں آئی تھی ان کی برابری حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جمی بھی نہیں کر سکتے ۔

وقت دامن اسلام سے وابستہ ہوئے جب اسلام قبول کرنے کی سزاموت تھی ....... وہ نبی ا کرم سلی اللہ علیہ وسلم کے اولین ساتھیوں میں سے تھے.....مہاجرین کے عظيم گروه ميں شامل تھے ...... کہاں علی اور کہاں معاویہ ؟ دونوں کا کوئی تقابل بى نېيى .....كهال سيدناعلى ضي الله عنه جوهنسكى، نا توانى مسيسرى، غربت، دکھ،مصائب اورمظلومیت کے وقت امام الا نبیا علی الله علیه وسلم کے ساتھی اور جانثار.....اورکہال میدنامعاویہ جوقوت وطاقت مل جانے کے بعد ساتھی ہے۔ ای لئے امت کی نگاہوں میں جومقام ومرتبہ.....جوعرت وعظمت اور رموخ سيدنا على بن اني طالب رضي الله عنه كو حاصل ہے ......اور امام الا نبياء صلی النُدعلیہ وسلم کے عزیز داماد ہونے کے باعث جورغبت ومحبت اورعقیدت وتعلق امت محمدیہ کے افراد کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہے و مجسی طرح بھی حضر سے معاویدرخی الله عند کے ساتھ نہیں ہوسکتا۔ مگر پرحقیقت بھی اظہر من الٹمس ہے.....اوراس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ مید ناامیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی عظمت و رفعت کے اویخے درجے پر فائز یں .....و و منصرف پرکھانی رمول میں بلکہ کاتب وی کے مرتبے کے حامل ہیں.....اسلام کے حن اور خال المونین ہیں ...... نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی کئی دعاؤں کے مصداق میں .....صاحب تدبر وفراست میں .... امام عادل و برحق ہیں اورامیرالمونین ہیں۔ سدنا معادیہ رضی اللہ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں کہ ان کے خلاف بے دریغ ز مان چلائی مائے .....ان کی کردارکشی کے لئے مہم چلائی جائے ....ان کےخلاف طعن تشنیع اور تنفید کی بٹاری کھول لی جائے ...... تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہوکران پرزبان طعن دراز کی جائے.....

| ***************************************                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| معاویه « کوئی عام اورمعمولی درجے کی شخصیت نہیں بلکہ معاویہ "                                |
| كے علم وحلمفهم وفر استتدبر وتفقهمیای بعیرت                                                  |
| نظامی قابلیتدین کے لئے                                                                      |
| یثاروقر بانیاوران کی سر دید ہونے والی حرارت عمل نے انہیں اصحاب                              |
| بول کی مقدس جماعت کی صف اول میں لا کھڑا کیا ہے۔                                             |
| مېرى اسگفتگو سے ثابت ہوا كەرىد ناعلى رضى اللەعنداورىيد نامعا ويەرضى الله                    |
| عنه د ونول شخصیتیں عظیم اور بلندمرتبه بیں اور حضرت علی رضی الله عنه بهر عال حضر ست          |
| ىعاويەرخى اللەعنەسے مرتبے اورمقام میں بلندیں تو پھرہم پر لازم ہے کہ                         |
| و ونول کا بکمال احت رام کریںان میں سے کسی پر بھی زبان طعن دراز یہ                           |
| كريںاوران دونول كوتئىقىد تىقىش سے بالا ترسمجھیں _                                           |
| آخر ہماری حیثیت کیاہے؟ کہ تقریباً چود وصدیاں گذرجانے کے بعبدامام                            |
| لا نبیا ملی الله علیه وسلم کے اصحاب میں سے ایک کو برحق اور د وسرے کو محب مرم ثابت           |
| كرنے كے لئے عدالت سجائيںاور تاریخی واقعات اور حوالہ جات كوصحیفهٔ                            |
| اسمانی تصور کرلیں۔                                                                          |
| سامعین گرامی قدر! یاد رکھیئے اورمیری باست کو دل کی گئی پر لکھ کیجئے کہ اگر                  |
| سلما نول اور بحفار کے درمیان جنگ ہوتو بلاشک وریب بیتی و باطل کا                             |
| <i>ىعركە بو</i> گااور يەكفرواسلام كى جنگ ہو گى                                              |
| کیکن دومسلمان جماعتوں کے درمیان منافقین کی پھیلائی گئی غلاقہمیوں کی                         |
| جه سے تصادم ہوجائے تو یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ نہیں ہو گااوریہ تصادم کفرو<br>میں میں میں |
| سلام کا تصادم نہیں ہوگا۔                                                                    |
| د ونول طرف یکمال وزن کےلوگ ہول یاافضل ومفضو ل کا                                            |

مقابلہ ہوکسی صورت میں بھی پیرلوائی اور یہ جنگ جن و باطل اور کفر واسلام کامعیار ہسیں بن سکتی .......مسلمانوں کی دوجماعت میں آپس میں لڑپڑیں تو ممکن ہے کہ دونوں جماعت میں عنداللہ برحق ہول .....اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ایک جماعت جن پر ہواور دوسری جماعت آخی پر ہو اسلمان اور مومن رہیں گئے۔ جماعت آخی پر ہو اسلمان اور مومن رہیں گئے۔

قرآن مجيدا كي پر ثابداورگواه ب وَإِنْ طَالَيْفُتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنِ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا

اورا گراہل ایمان کی دو جماعتیں آپس میں لڑپڑیں تو دونوں میں صلح کرادواسس آیت میں مین الْمُوْمِینِیْن کے لفظ پرغور فرمائیے ۔۔۔۔۔۔آپ پریتحققت واضح ہوجا کی کددوایمان دار جماعتوں میں بھی جنگ ہوگئی ہے۔۔۔۔۔۔اوراسس جنگ اور باجی لڑائی کے باوجود دونوں مسلمان اورمومین ہی رہیں گے۔

ا يمان معاويٌّ بزبان على الشيخ الشيخين كرس بنا يرسدنا معاديه

بعض وحمداسینے سینے میں یالے اوران کے ایمان واخسلاص میں شک کرے ....اوران کی خدمات کے بارے میں کی شہبے میں بتلا ہو! آئييم آپ حضرات كوريد ناعلى رضى الله عنه كافيصله اوراعلان سناتا جول: جنگ صفین کے بعد کچھ ید بخوں نے اہل شام اور امیر شام میدنا معاویہ رضی الله عنه كؤبرا بحلاكهنا شروع كيا توبيدناعلى رضى الله عندنے ايك مسرا مسلما سينے زير حكومت علاقه كے لوگول كوروا مذفر مايا.....جس ميں تحرير فرمايا: وَكَانَ بُدِداً أَمْدُ نَا .....مارے معاملے كى ابتدا اس طرح مولى كه آنِ الْتَقَيْنَا وَالْقَوْمُ مِنْ آهُلِ الشَّامِ ..... وَالظَّاهِرُ إِنَّ رَبَّنَا وَلِحِدٌ وَنَبِيِّنَا وَاحِد وَدَعُو تَنَا فِي الْاسْلَامِ وَاحِدَةً. اوريه بات تو ظاہر ب كر ممار ااور ان كارب ايك ب ..... مرار ااور ان كانى بھى ايك بے ....مارى اوران كى دعوت بھى ايك ب لَانَسْتَزِيْدهُمْ فِي الْإِيْمَانِ بِالله وَالتَّصْدِيْق بِرَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَسْتَزِيْدُ وُنَنَا الله رب العزت كے ساتھ ايمان لانے ميں اور اللہ كے رسول كى تصب ياج كرنے ين مران سے زياد وين اور مدور م سے زياد وين وَالْأَمْرُ وَاحِلُوالَّا مَا اخْتَلَفْنَا فِيْهِ مِنْ دمر عُثْمَانَ وَنَحْنُ نج البلاغت خطش ۵۸ ص ۳۳۸) منةبراء ہمارااوران کادینی معاملہ ایک جیرا ہے صرف خون عثمان کے بارے میں ہمارااوران کااختلات ہوگیاہے مالانکہ ہم خون عثمان سے بری ہیں۔ حضرت میدناعلی بن ابی طالب رضی الله عند کے اس مکتوب گرامی کو آپ نے سا۔۔۔۔۔۔۔ ذرااس پرغور وفکر فر مائے:

سیدناعلی دخی الله عند حضرت معاوید دخی الله عنه کوایئے جیماایمان داراور مخلص مسلمان مجھ رہے جی ...... بلکدان کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت ف رمارے جی .....مگرافسوں اور تعجب ہے کہ آج سیدنا عسلی ٹی مجست کا دم بھرنے والا امیر معاویہ دخی الله عند کو کافر ، منافق ، فاحق ، فاجر ، باغی اور نہ جائے کی کہتا اور کھتارہ سا

معاوی میرے بھائی بیل ایدناعی رضی الله عندی زبان مقدی سے ایک واللہ عندی زبان مقدی سے ایک واللہ عندی زبان مقدی سے ایک واللہ عندی خرمائے حضرت بیدناعلی رضی اللہ عند سے جنگ صفین کے موقع پر پوچھا گیا کہ جولوگ آپ کے مقابلے میں آئے میں

أَمُنْهُمِ كُوْنَ هُمُ ..... كياه ، مشرك بين؟ حضرت على رضى الله عند نے فرمایا: لا و ، مشرك نہيں بين ......... او چھنے والے نے كہا:

أَمُنَا فِقُونَ هُمُ . . . . . تو كياو ومنافق بين. ضرت علی ؓ نے فرمایا: لَا وومنافق بھی نہیں ہیں..... يو چينے والے نے کہا: بھرآپ کی نگاہول میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ جواب میں سیدناعلی رضی الله عند نے فر مایا: هُمْ إِخْوَانُنَا بَغُواعَلَيْنَا (منصف ابن الى ثيبه ٣ ص ١٠١٣) وہ ہمارے بھائی میں جنہوں نے ہمارے خلاف زیادتی کی ہے! آپ تاریخ ومیرت اورا مادیث کی کتب اٹھائیں اور پڑھیں ........آپ کی آ بھیں کھل جائیں گئ کہ جولوگ امیرمعاویہ دخی اللہ عنہ کے ساتھ بیوں میں سے قیدی بن کرحضرت سیدناعلی رضی الله عند کے پاس پہنچے اور ان میں سے کسی کا انتقال جوگيا.....توسيدناعلي رضي الله عنه نے حكم ديا كه انہيں عمل ديا جاستے اور كفنايا جائے ..... پھرانہوں نے ان کی نماز جناز ہیڑ ھائی۔ ای طرح سیدنا علی رضی الله عنه سے یو چھا گیا کہ دونوں لٹکروں کے مقتولین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔ حضرت على رضى الله عندنے قرمایا قَتُلَانَا وَقَتُلَاهُمْ فِي الْجَنَّةِ (مُعنَى الناسيه من ہمارے لٹکر کے مقتول اورمعاویہ کے لٹکر کے مقتول سے جنت میں مائیں گے۔ ان حوالہ جات ہے۔۔۔۔۔۔۔۔اور ربید ناعلی رضی اللہ عنہ کے ارشاد ات ہے به مات . وز روثن کی طرح نکھر کرسامنے آگئی کەحضرت سیدنا علی رضی الله عندامپر معاویه رضی الله عنداوران کے لئکر میں شامل افراد کو یہ مشرک سمجھتے تھے .....دکا فسر ماسختے تھے ....دکا فسر ماسختے تھے ....دکا فسر ماسختے تھے ....دکا فی محالی سمجھتے تھے اوران کو اپنا دینی محالی سمجھتے تھے اوران کو اپنا دینی ممان تسلیم کرتے تھے !

تصویر کا د وسرارخ آئے اب میں آپ کوتصویر کا دوسرارخ دکھا تا ہوں کہامیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کچھا ختلات کے باوجو دان کا کتنا احترام کرتے تھے اور ان کے بارے میں کس قدر حن ظن رکھتے تھے

تاریخ اسلام کے اور اق میں آپ کونظر آئے گا کہ صنرت بیدنا علی رضی اللہ عنہ اور صفرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مابین جنگ جاری ہے .....من فقت بین کی سفر ارتوں ،خبا فتوں اور کارتا نیوں کے بنتجے میں گھمان کارن پڑر ہا ہے ....کہ اس دوران قیصر روم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علاقے پر قبضہ کرنے کا خطرنا ک منصوبہ بنایا .....اس کا خیال تھا کہ ملمان آپس میں دست وگر بیان میں اور مجھے اس سے زیاد و مناسب موقع پھر مجھے میں نہیں آئے گا۔

اس نے سوچا کہ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عند ماندرونی طور پر سخت شکل میں بیل ۔۔۔۔۔۔۔۔ان کی حضرت معاویہ ؓ سے تھنی ہوئی ہے۔۔۔۔۔میرے اس اقدام سے معاویہ ؓ بھی خوش ہول گے۔

قیصرروم کے اس ارادے کی اطلاع جب حضرت میدنا امیر معاویہ کو ہوئی

ظ کے آغاز میں تحریر فرمایا:

وَاللّٰهِ لَكُن لَمْ تَنْتَهِ وَلَمْ تَرْجِعُ إلى بِلَادِكَ يَأْلَعِيْن اللهِ لَكِينَ لَمْ تَنْتَهِ وَلَمْ تَرْجِعُ إلى بِلَادِكَ يَأْلَعِيْن اللهِ اللهُ كَانَم إلَّ الرَّوَالِينَ ارادے سے بازنہ آیا اور اپنے شہروں کی طرف واپس پلٹ نہ گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو کان کھول کرن!

لَأُصْلِحَنَّ أَنَا وَابْنِ عَمِّى عَلَيْكَ.

پھریں اور میرے چھازاد بھائی تیرے ظاف ملے کرلیں گے۔ وَلَا نُحْدِ جَنَّكَ مِنْ جَمِیْعِ بِلَادِكَ وَلَا ضِیْقَنَ عَلَیْكَ الْارْضَ بِمَارَ حُبَثْ.

پھر تجھے تیرے ملک سے نکال دینگے اور زمین باوجود وسعت کے تم پر تنگ کردیں کے فَعِنْدَ ذَٰلِكَ خَافَ مَلِكُ الرُّوْمِ وَانْدُنْفَ. (البداية والنهاية فحه ١١٩ جلد ٨)

چنانچے قیصر روم اس خط سے ڈرگیااور اپنے اراد سے سے رک گیا۔ سامعین گرامی قدر! اس سلمہ میں .....میں ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اور پھر فیصلہ آپ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ سیدنا معاویہ مضرت علی رضی اللہ عنہ سے اختلاف کے باوجود ان کاکس قدراحترام کرتے تھے؟

امیرالمونین حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عندشهبید ہوئے ....... اوریہ خبر حضرت معاویہ رضی الله عند تک پہنچی تو و و رو نے لگے ( عالا نکہ اس وقت امیر ﴿ معاویہؓ خود بھی شدیدزخمی تھے )

سيدنامعاويدض الله عند كواس قدر مم گين اور پريثان ديكھ كران كى ابليه محترمه في الله الله الله عند كواس قدر مم گين اور پريثان ديكھ كران كى ابليه محترمه مالانكه زندگی میں آپ ان سے لا حکے ہیں؟

صرت معاوية في الميكو جواب دينة جوئ فرمايا وَيُحَكَ إِنَّكَ لَا تَلْدِيْنِ مَا فَقَدَ النَّاسُ مِنَ الْفَضْلِ وَالْفِقْهِ وَالْعِلْمِ (البرآبيوالنهابي ۸ ص ۱۳۰) افسوس مع تم پر مسسستمين پرتائين كرآج لوگ كتف علم وضل اور تفقد سے فروم ہو گئے!

اس سلسله میں ایک بات مزید آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔

اوصاف وصفات تمیں بھی بتاؤ \_

ضرار صدائى نے ميدناعلى رضى الله عند كے اوصاف بيان كرتے ہوئے كها: رَحِمَّ اللهُ عَلِيًّا كَانَ وَالله طَوِيْلُ السَهَادِ قَلِيْلُ الرَّقَادِ يَتْلُوا كِتَابَ الله أَناَء اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَادِ.

الله رب العزت سيدناعلى پر رحم فرمائے الله گواہ ہے وہ بہت زيادہ جاگئے والے بہت کم مونے والے اور دن رات کے اکتشر جھے میں قرآن کی تلاوت کرنے والے تھے۔

الحسّن - (الاستعاب ع الاصابه السهم المعتبة الابراراص ۱۳۸۸) ضرار بس كروالله كي قسم على السيه بي تقدالله الواكن (على) پررهم كرب!

بلکہ شرارتی عناصر اورمنافقین نے، دونوں شکروں میں شامل ہو کر....... .....ایک دوسرے کے بارے میں غلافہمیاں پھیلا ئیں تھیں جنہوں نے بعب میں عالم کا کرجنگ کی صورت اختیار کرلی۔ میں عاکر جنگ کی صورت اختیار کرلی۔

اسلام کے خلاف متحد تھے ۔۔۔۔۔۔۔اور قرآنی ارشاد رُحَمَیّا ءُبَیْنهُ مُدِ کے مصداق آپس میں بھائی بھائی تھے۔

ان کے دلول میں ایک دوسرے کے لئے بغض نہیں تھا۔۔۔۔۔۔عناد نہیں تھا۔۔۔۔۔۔ بلکہ وہ بھائی بھائی تھے۔۔۔۔۔۔ وہ ایک دوسرے کے اوصاف من کر روتے اوران کے اوصاف کی شہادت دیتے تھے!

ان تمام امور کی وضاحت کے بعد بھی .....اگر کوئی سشریف آدمی یہ پروہ پیگنڈ اکر تا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عند بید ناعلی رضی اللہ عند سے دست سن تھے ۔ ...... تو کیا وہ حقائق و شواہد کی تکذیب نہیں کر دہا؟ یقیناً ایسے نظریہ اور خیال والا شخص سید ناعلی رضی اللہ عند کا حب دار نہیں ہوسکتا!

(وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن)

## جھٹی تقرریہ

نَّهُمَّدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّمَ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ الرَّحْنِ اللهِ الرَّحْنِ اللهِ السَّمِيلِ اللهِ المَّامِقِيْمُ اللهُ المَّامِنِ اللهِ المَّامِقِيلِ اللهِ اللهِ المَّامِقِيلُ اللهِ المَّامِقِيلُ اللهِ المَّامِقِيلُ اللهِ اللهِ المُعْلِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ اللهُ المَامِقِ اللهُ الْمَامِقِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَامِقِ اللهِ المَامِقِيلُ اللهُ الْمَامِقُ الْمَامِقِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ اللهِ المَامِقِ اللهُ الْمَامِقِ اللهُ الْمَامِقِ اللهُ الْمَامِقِيلُ الْمَامِقِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ السَّمِيلُ المَامِقِ اللهُ الْمَامِقِ اللهُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِقِ اللهُ الْمَامِقُ الْمَامِيلُ الْمَامُ المُعَلِّمُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمَامِقِ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ المَّامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ المَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ اللهُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعَلِيمُ اللهُ الْمَامِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمَامِيلُ الْمَامِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُهُ الْمُعْلِيلُ اللْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُعْلِيلُ الْمُع

سامعین محترم! گذشة خطبه میں ...... بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے امیر المونین سید ناامیر معاویہ رضی اللہ عند پر ہونے والے ایک اعتر اض کا جواب دیا تھا اعتراض یہ تھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے امیر المومین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی منہ سرت یہ کہ بیعت نہیں کی ......بلکہ ان کے خلاف صف آراً ہوئے ....... مجھے امید ہے کہ میر سے تفسیلی جواب کوئ کر آپ حضرات کی تفقی اور تل ہوگئی ہوگئی آج کے خطبہ میں ....میں چاہتا ہول کہ میدنا امیر معاویہ زخی اللہ عنہ کی ذات گرامی پر ہونے والے ایک اہم اور بڑے اعتراض کا جواب عسرض کرول دات گرامی پر ہونے والے ایک اہم اور بڑے اعتراض کا جواب عسرض کرول .....اللہ دب العزت مجھے اس کی تو فیق عطافر مائے!

المنت كے مدى ڈاكٹر طاہر القدرى ساحب كى ايك تحسر يرمنيے ......... يول گل افتانی فرماتے ہيں:

امیر معاویہ نے اپنی زعر گی میں یزید کو ولی عہد نامسزد کردیا ....معاویہ میں بھی جہد نامسزد کردیا ....میں مجھتا ہوں اور بلاتا مل اس بات کا اقرار اور اعلان کرتا ہوں کہ میدنا حضرت امیر معاویہ کی بید دوسری زیر دست لغزش اور ہولنا ک میاس خطاقی جس نے تاریخ اِسلام پدیڑے دور رس

نمائج مرتب کئے اور امت مسلمہ کے سیائ تشخص کو خلافت سے اٹھا کر ملوکیت کی گو دمیں دھکیل دیا۔ (شہادت حیین ۱۳۱۱) مولانامود وری صاحب کی ایک تحریر بھی منئے: یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تحریک کئی تھے جذبے کی بنیا دیر

یزید کی ولی عہدی کے لئے ابتدائی تخریک کمی سجیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی بلکدایک بزرگ (حضرت مغیرہ ") نے دوسرے بزرگ (امیر معاویہ") کے ذاتی مف دسے اپیل کرکے اس تجویز کوجنم دیا اور دونوں صاحبوں (حضرت مغیرہ "اور حضرت معافیہ")

انے اس بات سے قلع نظر کر لیا کہ وہ اس طور تا امتِ محمدیہ کو کس داہ بر ڈال رہے ہیں، دوسرے پیر کم جرید تو داس مرتبے کا آدمی مذتحا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہوئے سے قلع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ دائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ تا ہوئے بعد امت کی سسر برای کے دائے وہ موز وں تدین آدمی ہے۔ (خلافت وملوکیت ص ۱۵۰)

الئے وہ موز وں تدین آدمی ہے۔ (خلافت وملوکیت ص ۱۵۰)

مولانالعل شاہ بخاری کی ایک زہریلی تخریبیس گذشتہ خطبے میں آپ کوسسنا

چکا ہول کہ:

ہمارے مطالعہ کا عاصل یہ ہے کہ حضرت معاویہ اس بھیں مند خلافت پر ممکن ہو کرعنان مسکومت ہاتھ میں لیتے میں اور ۲۲س چے میں عصبیت مضر کی پشت پنائی میں اپنے بیٹے کو نامز دکر دیتے میں (انتخلاف یزیدس: ۳۱۲)

مامعین گرامی قدر! میرے پاس وقت نہیں کہ میں کچھ اور حضرات کے خیالات بھی آپ حضرات کے حیالات بھی آپ حضرات کے سامنے رکھول .....جسس میں ان حضرات نے شعوری طور پر یاغیر شعوری طور پر میدنامعاوید رضی الله عنه اور میدنامغیرہ بن شعبہ رضی

الله عنه كواس كے نشانه بنايا ہے كمانہوں نے يزيد كى ولى عہدى كى بنياد ركھى۔

جرت اورافسوس ہے کہ اصحاب رسول میں سے معتبر ترین صحابہ کے بارے میں الیے مضحکہ خیز ، تو بین آمیز بات کہی گئی جس کا تصور بھی کئی المستنت کہ سلانے والے سے ممکن نہیں ...... یعنی یہ تجویز نیک بیتی اور اخلاص کے جذبے پرمبنی نہسیں تھی ۔ سے ممکن نہیں گئی یہ دونوں بزرگوں کا ذاتی مفاد اور خود عرضی شامل تھی (العیاذ باللہ) سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کس پایہ کے صحابی تھے اور اسلام کے کس قدر خیر خواہ باللہ کے سیاکٹر حضرات جانے ہیں ۔

مگر حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله عنه ...... (جنہوں نے یزید کو وقی عہد بنانے کی تجویز سب سے پہلے امیر معاویہ رضی الله عنه کے سامنے رکھی تھی) کو اکثر لوگ نہیں جانے کہ وہ کسی منصب اور مرتبے کے صحابی تھے اس کئے وہ ان کی ثان میں نازیباقتم کے الفاظ استغمال کرتے ہیں۔

مشہورعالم دین ،مناظر اسلام مولانا محد منظور نعمانی رحمۃ الدُعلیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے بیجن میں عشرہ محرم میں ہمارے گھر مجلس ہوتی تھی۔ ہمارے برئے بھائی صاحب تاریخ ابن خلدون سے حضرت حین ڈکی شہادت کا بیان سناتے تھے جس میں حضرت مغیب رہ گا دکر بھی آتا تھا تو بعض بوڑھوں کا اُن کے متعملی یہ کہنایاد ہے کہ بال شیرے کی بوئد تو مغیب رہ ہی نے لگائی تھی (یعنی فیاد کا بیج تو انہوں نے ہی بوئد تو مغیب رہ ہی نے لگائی تھی (یعنی فیاد کا بیج تو انہوں نے ہی بوئد تو مغیب رہ ہی کہا تھا۔ (العیاذ باللہ) (واقعہ کر بلاس ۲۳) اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یزید کی ولی عہدی کی تجویز پیشس کرنے والے حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کا تعارف بھی کروا دول تا کہ آہیاں کی عظمت ومقام اور مرتبے کا صحیح اندازہ کرسکیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ ؓ نے پانچ ہجری میں مسلمان ہو کرمہا جربیننے کا شرف حاصل کیا پھر چھ ہجری میں مدید بیب کے مقام پر بیعتِ رضوان میں سٹ امل ہونے کی انہیں سعادت نصیب ہوئی ۔

میعت رضوان میں شامل تقسر یہاچود وسوافراد کے لئے اللہ کی آخری کتاب نے اعلان فرمایا:

لَقَلْ رَضِىَ اللهُ عَنِ ٱلْمُومِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرةِ

یقینااللہ راضی ہواان مومنول سے جب کہ وہ درخت کے پنچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کررہے تھے۔

یہ ایسی بیعت تھی جو بیعت رضوان کے نام سے مغروف ہوئی .....جست بیعت کرنے والے لوگ اصحاب رضوان کے نام سے بیچانے گئے ....جس درخت کے بیعت ہوئی وہ شیخر گا الیّر ضوان کے نام سے مشہور ہوا!

ان بیعت ہوئی وہ شیخر گا الیّر ضوان کے بارے میں امام الا نبیاء ملی الله علیہ و سلم نے ان بیعت کرنے والوں کے بارے میں امام الا نبیاء ملی الله علیہ و سلم نے

. فرمایا:

قَلُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَتَأَخَّرَ

(الاستيعاب صفحه:۲۵۰،جلد:۱)

الله رب العزت نے اس بیعت میں شامل ہونے والے ہرشخص کے اگلے اور پچھلے گناہ معان فرمادیئے ہیں!

ای موقع پرمشر کین مکه کانمائنده اور حضرت مغیرهٔ کا پچپ اعروه بن معود تقنی گفتگو کرتے ہوئے بار بارا پنا ہاتھ امام الانبیاء سلی الله علینه وسلم کی داڑھی مبارک کی طرف بڑھا تا ۔۔۔۔۔۔۔اس وقت حضرت مغیرہ ہم آئی خود پہنے اور تلوار لئے ہوئے آپ

كة يكون تھے۔

عروہ بن معود کی تو بین آمیز حرکت پر ہاتھ تلوار کی دھار پر مار کر بولے آئندہ ایپ یا تھ آپ کی داڑھی مبارک تک مذلانا ور ہذائ تلوار سے ہاتھ کا ہے الگ کر دول گا۔

فتح مكہ كے بعد لحائف كے رہنے والے ملمان ہو گئے تو طب الف كے مخصوص بت لات كو تو ڑنے كے لئے امام الا نبياء ملى الله عليه وسلم نے ميد نا ابوسفيان رضى الله عنه كوروانه فرما يا تو ال كى معاونت كے لئے حضرت مغيره رضى الله عنه كو ساتھ بھيجا تھا (الاصار صفحه ١٣٣ جلد ٢ بمتدرك حاكم صفحه ٢٣٣ جلد ٣)

غروة تبوک جےاس سفر کی د شواری اور کختی کی وجہ سے غروة عسره بھی کہا جاتا ہے، حضرت مغیره بن شعبہ رضی الله عنداس غروه میں بھی امام الا نبیاء ملی الله علیہ وسلم کے شریک سفر تھے۔

ردنامغیره بن شعبه رضی الله عنه کویدامتیازی شرف بھی عاصل تھا کہ جب سحابہ کرام نبی اکرم سلی الله علیه وسلم کے جمداطہر کوقب رمنور میں اتار کر باہسر نظے اور منی الله عنه نے دانسته اپنی انگوشی قب رمنور میں گرادی ........ قو صنرت مغیره رضی الله عنه نے دانسته اپنی انگوشی قب رمنور میں گرادی ...... حضرت میدناعسلی بن ابی طب الب رضی الله عنه ہے دیجسا تو فرما یا ...... قبر میں اتر کرانگوشی اُٹھا لو۔

صرت مغیره رضی الله عند قبر مقدی میں از ے انگوشی اٹھ انی اورامام الا نبیا میلی الله علیه وسلم کے مبارک قسد مول کو ہاتھ لگا یا، اور کہامٹی ڈالو .....جب کچھٹی ڈالی جاچی تو حضرت مغیرہ " باہر نظے۔

و او کوں سے بطور فخر کہا کرتے تھے:

میں تم سبیں امام الانبیاء سے آخسری بچسٹرنے

والا ہول \_(طبقات ابن سعد 24 ص ٢)

سیدنامغیره رضی الله عنه فهم و فراست میں .....عقب ل و دائش میں .....معاملهٔ بهی من الله عنه فهم و فراست میں منفرداور ممتازمت مرکھتے تھے ...... اور آئی میں ،اور تدبیر و سیاست میں منفرداور ممتازمت مرکھتے تھے ....۔ اور اپنی دانائی ،عظمندی ،مد برانه صلاحیت کی بنا پر مغیرة الرائے کے لقب سے یاد کے جاتے تھے۔

(الاصابہ تذکره مغیره بن شعبه)

مگر آپ بیکن کر چیران ہو جائیں گے کہ یزید کی ولی عہدی کامعاملہ ۲۸ جے میں پیش آیااور صفرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ۵۰ جے یا ۵۱ جے میں ہو چکا تھا۔۔۔۔۔ ۔۔۔۔۔۔کمال ہے کہ وہ اپنی و فات سے پانچے یا چھ سال بعد اپنی گورزی کو قائم رکھنے کے لئے۔۔۔۔۔۔۔۔ یزید کی ولی عہدی کی تجویز پیش کرنے کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی

خدمت میں آئے تھے رع بریں عقب و دانش بب ید گریت مافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے کھا ہے:

صرت مغیرہ کوف کے آخرتک گورز رہے اور سے جیس ان کا انتقال ہوا۔ (البدایہ والنہا بہ صفحہ ۴۸ جلد ۸)

پھریہ کہنا کہ انہوں نے اپنی گورزی کو بچانے کے لئے یزید کی ولی عہدی کی حجویز پیش کی تھی ، اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ تاریخ کی محتب ظاہر کرتی ہیں کہ حضر سے مغیر ہونا چاہتے تھے مگر سیدنا معاویہ رضی اللہ مغیر ہ رضی اللہ خود اپنے عہدے سے مبکدوش ہونا چاہتے تھے مگر سیدنا معاویہ رضی اللہ

عندان کے استعفی کومنظور کرنے کے لئے تیار نہیں تھے۔ (دیکھئے تاریخ طبری ۳۳۱ جلد ۵)

اگرہم ان تاریخی حقائق کو جھٹلاتے ہوئے مان بھی جبائیں کہ یزیدگی ولی عہدی کی تجویز حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے ہی پیش کی تھی .....تب بھی ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم صحائی رسول ، ہجرت کے شرف سے مالا مال ، اصحاب رضوان میں شامل ، غروہ تبوک کے غازی ،صدیلی فوفاروق شکے معتمد علیہ کو بے دھوک مفاد پرست ، خود غرض ، گورزی کا حریص اور لالجی کے برے برے القاب سے یاد کریں۔

و و مسئلے اولی عہدی کی تجویز صنرت مغیرہ رضی اللہ عند نے پیش فرمائی ......... یا کسی اور کے ذبن میں آئی ........ یا خود امیر معاوید رضی اللہ عند کے دماغ میں آئی ......... غوراس بات پر فرمائے کہ کیا ظیفۂ وقت اپنے بعد کسی کو ...... اور خاص کر کے اپنے کسی عزیز کو ، رشتے دار کو ...... یا اپنے بیٹے کو دلی عہد بناسکتا ہے یا نہیں! اور دوسرامئلہ حقیق طلب یہ ہے کہ کیا یزیداس لائق تھا کہ اسے ولی عہدی کے منصب پر فائز کیا جاتا؟ ...... یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عند نے منصب پر فائز کیا جاتا؟ ...... یا سیدنا معاویہ رضی اللہ عند نے منصب پر یوکوسونپ دیا!

اجتماع منعقد ہو چکا ہے کہ خلیفہ وقت اگر کئی شخص کو اپنا ولی عہدی مقرر کرنا چاہئے تو اسے بیا ختیار حاصل ہے \_

قرآن وحدیث نے کہیں بھی اسے ممنوع نہیں تھہرایا ۔۔۔۔۔۔۔اصحاب رسول اور سلعن صالحین میں سے کئی کام متنداور معتبرار شاد پیش نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی امام اور ظیف صالحین میں سے کئی کام متنداور معتبرار شاد پیش نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی امام اور ظیف ایسے بعد کئی کے لئے سفارش کر جائے یا اسے مقرر کر د سے تو اس کی خسلافت فلا ون شرع ہوگی۔

مشهورتنلی عالم قاضی محد بن حین الفرافر ماتے میں:

ظیفہ کے لئے یہ بالکل جائز ہے کہ وہ اپنے بعد کئی آدمی کو ولی عہد بنائے اس مسلے میں ارباب مل وعقد کی موجو دگی ضروری نہیں ہے، کیونکہ صفرت ابو بڑنے نید نا عمر رضی اللہ عند کو ولی عہد مقر رفر ما یا اور صفرت عمر نے اپنے بعد خسلافت کے لئے چھ صحابہ کی کیٹی بنادی تھی اور یہ نامز دگی کرتے ہوئے انہوں نے ارباب مل وعقد کی موجو دگی کو ضروری نہیں مجھا۔
(الاحکام السلطانیہ صفحہ: ۹)

مشہورمؤرخ ابن ظدون نے کس قدر کھری اور پھی بات فرمائی ہے:
امام کی حقیقت ہی ہے کہ وہ قوم کے دینی و دینوی مصالح پیش نظر
رکھتا ہے لہٰذا امام قوم کا بہی خواہ مجلس ہمدرد اور محافظ ہوتا ہے اپنی
زید کی بیس کسی کو اپنا جائشین مقرر کرنا ولی عہدی ہے اور نامز دشخص
کو ولی عہد کہا جا تا ہے ،شریعت مطہرہ بیس اجماع سے ولی عہدی کا
جواز ثابت ہے اس سلسلے بیس امام پر بدگمانی رواہسیں اگر چہوہ
جواز ثابت ہے اس سلسلے بیس امام پر بدگمانی رواہسیں اگر چہوہ
اب یا بیلنے ہی کو ولی عہد بنا جائے (مقدمہ ابن ظدون)
ابن ظدون مزید تحریر فرماتے ہیں:

THE PARTY OF THE P

اسعمل(ولی عہدی والا) کاجواز ثابت ہے کیونکہ حنسسرت ابو پکڑ

(مقدمها بن خلدون ص ۲۴۰)

آپ میں سے ہرصاحب مطالعہ شخص جانتا ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ دخی اللہ عندسے پہلے یا نجے خلفاءاورامیرالمونین گزرے ہیں۔

سیدناصد کی انجر میدنافاروق اعظم میدناعثمان ذواننورین میدناعلی بن ابی طالب، اور میدناحن بن علی (رضی الله عنهم اجمعین) ان پانچوں کے تقرر کاطریقه الگ الگ رہاہے۔

مقیفۂ بنی ماعدہ میں صنرت عمر دخی اللہ عنہ نے مید ناصدیاتی اکبر دخی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے بلیفۃ المملیین کے لئے نامز دکر دیا اور پھرتمام صحابہ کرام نے ان کے ہاتھ پر بیعت کرلی۔

میدنافاروق اعظم کومیدناصد کی اکبررضی الله عند نے ظیفه نامسنز دفسرمایا .....اور حضرت عمرضی الله نے عشر و مبشر و میں سے چھآدمیوں پر مثمل کیٹی بنادی کہ إن میں سے کسی ایک کوامیر المونین بنالیا جائے ۔ میدناعثمان رضی الله عنه کی مظلومانه شهادت کے بعد میدناعسلی بن ابی طالب رضی الله عنه کے ہاتھ پر بیعت خِلافت ہوگئی ۔

سیدناعلی رضی الله عند کی شہادت کے بعد سیدناحن بن علی ٹو کوظیفہ منتخب کرلیا گیا کچھ روایات اس طرح کی بھی ملتی میں کہ سیدناعلی رضی الله عند کی منتاء اور مرضی بھی ہیں تھی کہ میرے بعد حضرت حن رضی الله عند مندخلافت پرجلوہ افروز ہوں۔

میدناحن بن علی رضی الله عنه (جن کی خلافت ......فلافت را شد ہے اور وہ خلیفۂ برحق تھے ) انہوں نے اپنی مرضی سے امیر معاویہ رضی الله عنه کوخسلافت سسپر د فرمادی اور وہ خود خلافت وامارت کی ذمہ داریوں سے مبکدوش ہو گئے!

حضرات گرامی قدر! اِن پانچوں خلفاء کے اس عمل سے ثابت ہوا کہ خلیفۃ المسلمین کا تقرریا توار باب حل وعقد کے مثورہ سے ہوگا یا خود خلیفتہ المسلمین اپنے بعسدہ خلافت کے لئے کسی کو نامز د کر دے۔

یہ قوم شعیب کی طسرح لینے کے بیٹے اور ....دینے کے بیٹے اور .....یوں؟

د وسرا مسئله: اب مئله بيده جاتا ہے کہ امير معاوية نے اپنے بيٹے يزيد کو ولی عہد

واقعى خلافت كالل مجصتے ہوئے مقرر كياتھا ..... يامخض محبت پدرى كى بناير!

> ال كَانَهُول فِي الكَ ظِيمَ يُول فرمايا: اللَّهُ هَذَ إِنْ كُنْت تَعلَمُ اَنَّى وَلَّيْتُهُ لِآنَّهُ فِيْمَا اَرَاهُ اَهُلَ لَذَالِكَ فَأَثْمِهُ لَهُ مَا وَلَّيْتَهُ وَإِنْ كُنْت وَلَّيْتَهِ لَاَيِّي أُحِبُّه فَلَا تَثْمِهُ لَهُ مَا وَلَّيْتُهُ .

> > (البدايه والنهاية فحه ٨٠ جلد ٨)

اے میرے مولا! تو جانت ہے، اگریس نے یزید کو اس کی اہمیت وقابلیت کی وجہ سے ولی عہد بنایا ہے تو تو میری اس تمنا کو اور اس کی ولی عہدی کو پورا فر ما۔۔۔۔۔اور اگریس نے اس لئے اس کو ولی عہدی بنایا ہے کہ مجھے اس سے مجت ہے اور وہ مسیر ابیٹا ہے تو میری تمنا کو پورا مذفر ما۔

علامہ ذہبی اورعلامہ بیوطی نے ؓ امیرمعادیہ رضی اللہ عنہ کی اس دعا کو إن الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے

> وَإِنْ كُنْتُ إِنَّمَا حَمَلَنِيْ حَبُّ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ وَانَّهُ لَيْسَ لِمَا صَنَعْتُ اَهلًا فَأَقْبِضُهُ قَبْلَ آنَ يَبْلَغَ ذَالِكَ

حضرت مدتی فی کا نظریمی این العرب والعجم مولاناحیین احمد مدنی رحمة الله علیہ سے پوچھا گیا کہ حضرت معاویہ کا یفعل کیا غیر محن نہسیں کہ انہوں نے بزید جیسے فائن و فاجر کو خلافت کے لئے نامز د فر مایا ۔۔۔۔۔حضرت مدنی رحمة الله نے جواب ارثاد فر ماتے ہوئے پہلے چند مقد مات کا تذکر و فر مایا ہے اسسان معاویہ کے مرتبے کا تذکر و فر مایا بھر اسسان موال کا دستے ہوئے کہا:

اگر بالفرض کلیم کرلیا جائے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خواہش یا معیاس کے لئے ہوئی تھی تو جب کہ حب شروط صلح حضر سے حن رضى الله عنه كى خلافت نہيں ہوسكتی تھى كيونكه ان كى و فات ہوپ كى تھى تو پهراب أن عبو د ومواثيق كي رعائت باقي بي نبسيس ربي هي جوكه بحیثیت سلح ضروری تھیں ۔اب اسپنے اعتبار اور رائے پرممل کرنارہ میا تھاان کی وہ رائے کہ تحق خلافت وہ شخص قریشی ہوسکیا ہے جس میں مادی قرت اور حن تد بر ہواور بیام آج بنی امید میں عموماً اور یز پد میں خصوصاً موجو د ہے، یز پد کومتعد دمعارک جہاد میں جمیجنے اور جزار بحرابین اور بلاد ہائے ایشاء کو یک کے فتح کرنے جتی کہ خود انتنبول (قسطنطنیہ) پر بڑی بڑی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آزمایا جاچا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظمیم میں بزیدنے کار باستے نمایال انجام دیئے تھے ....ایک و شخص جو کہ فتیہ ٹی الاسلام ہے حب دعوات متجابہ ہادی اور مہدی ہے۔ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًّا أُعَلَى الْكُفَّارِ رُحَمّاً بَيْنَهُمْ الْحُ كَا مسراق وَلْكِنْ حَبَّتِ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ كَامْ عَهِر ..... كُنْتُمْ خَيْرَأُمَّة اور أَضْعَاني كَالنُّجُوْمِ الحديث، الله الله فِي أَضْحَانِي لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرْضاً مِنْ بَغْدِي وغيره احاديث كامورد ہے \_ (يعني امير معاوية ) كيا و وكني مجاهر بالفن والعصيان كو عالم اسلامي كي رقاب اوراموال وغيره كا ذمددار كرسكتا ہے؟

## (مکتوبات۲۳۲ جلدا)

عجیب لطبیفه پنیدی ولی عهدی پراگریس اعتراض کروں کدمیدنامعادیہ "نے اسپے بیٹے کوحکمرانی کے لئے نامز د کر دیا .......تو یہ اعتراض ثاید کسی حب د تک لائق توجہ ہو.....مگران لوگوں کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں جن کے ہاں امامت وخلافت ہے ہی مورو ٹی ...... بھلے مانسوتہارے ہاں تو باپ کے بعد بیٹا ہی امام اورظیفہ بنتا ہے .... پہلے میدناعلی رضی اللہ عن ہے....ان کے بعب دان کے بڑے فرزندار جمند میدناحن رضی اللہ عنہ ...... پھران کے بھائی میدناحیین رضی اللہ عنه...... پھران کے بیٹے میدنا زین العابدین رحمۃ الله علیه...... پھران کے فرزند حضرت محمد باقر رحمة الله عليه ...... پھران كے فرزند حضرت جعفر سادق" ..... پھر حضرت جعفر صادق کے بیٹے موئ کا عمر حمۃ اللہ علیہ ...... پھر اُن کے مبينے حضرت على رضارحمة الله عليه ........... پھران كے فرزند حضرت محد تقی " پھر حضرت محمد تقی کے بیٹے اور گیار ہویں امام حنسرت حن عسکری رحمۃ اللہ علیہ..... پھر بقول اُن کے حن عسکری کے بیٹے محدمیدی جوعراق کی ایک غار سُر یکھٹے ڈاہ میں چھیے ہوئے میں اور قیامت سے پہلے ظاہر ہونگے .....محدمبدی کو ق ائم آل محد کے نام سے بھی یاد کیا جا تا ہے۔۔۔۔۔انہیں امام منظر بھی کہا جا تا ہے مگر۔۔۔۔۔۔ مخالفین کا کہنا یہ ہے کہ حضرت حن عسکری لاولد تھے اور امامت چونکہ موروثی ہے اس لئے غار کا قصها يحاد كبا محيا\_

لطف اورتعجب کی بات یہ ہے کہ جن لوگول کے مذہب مسلک میں امامت وخلافت مورو تی ہے۔۔۔۔۔۔اور خاندان علی سے باہر یہ منصب کسی کو عطا نہیں ہوسکتا ......و ولوگ معترض ہیں کہ حضرت معاویہ ؓ نے اپنے بعداییے بیٹے کو حکمرانی کے

لتے کیول نامز دکیا؟

اِنَّ عَلَيْاً عَلَيْهِ السَّلَامُ اَوْطَى بِهَا اللَّهِ وَاَفَاضَ دِ دَاعُهَا فَهُوَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَسْتَلَةُ اِجْمَاعِ وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَّاعَى وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَّاعَى وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَّاعَى وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَّاعَى وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَاعِ وَقَلْ سَلِمَ الْمُتَاعَى اللَّهُ الْمُتَاعِ وَقَلْ سَلِمَ اللَّهُ الْمُتَاعِ وَقَلْ سَلِمَ اللَّهُ الْمُتَاعِقِ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ

مندت معاور بیا جوحرات باب ان کاملک کوئی ماہو .....اس بات برمعترض میں کدامیر معاویہ رضی اللہ عند نے بڑید کو ولی عہد بنا کرغلاقدم اٹھا یا اور العیاذ باللہ) کنبہ بروری کامظاہرہ کیا ......انہیں ایما کام نہیں کرنا چاہئے تھے۔ ................................ کامظاہرہ کیا .................... کامظاہرہ کیا اس نظاروش اور ناجا نزطر سقے "کوختم کرنے اور منانے کے بجائے منت معاویہ ٹی بائزی سے عمل پیرا ہیں ........... ظاہری طور پر وولوگ اس طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ......مرعمی طور براسے گھے کا ہار بنائے وولوگ اس طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ......مرعمی طور براسے گھے کا ہار بنائے ہوئے ہیں اور منت معاویہ کو چھوڑ نے کے لئے تسار نہیں! میدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے اس عمل اور اس فعل کے بعد جتنی حکومتیں آئیں ......ان میں سے اکثر حکم ان

اى طريقے پرقائم رے!

حکومت وسلطنت کے علاوہ جتنے مثالی عظام ہوئے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔اور آئ جتنی خانقب ایس، آنتا نے، در باراورگدیال موجود ہیں ۔۔۔۔۔۔وہ سب کے سب رہا معاویہ کی ای سنت پر عمل پیرا ہیں! ہر خانقاہ اور ہرگدی پر باپ کے بعد بیٹائی بیٹی ہے جاہے وہ اس منصب کی المیت رکھتا ہویا علم وعمل سے عاری ہی ہو!

پیرطماء کرام کو دیجھئے ......... ہر بڑی چھوٹی محبد کا خطیب .....اور ہرادارے اور مدرسے کامہتم اس محد کی خلب بت کا انتظام اور مدرسے کے اہتمام کا نظام باوجو داس کے کہ افضل ولائق افراد موجو دہوتے ہیں اپنے بیٹے بی کے حوالے کرتا ہے اگر چہ بیٹا بقول علامہ اقبال مرحوم ... 'زاخوں کے تصرف میں عقابوں کے ٹیمن کا یوری طرح مصداق ہو!

پھراکٹر میای ومذہبی جماعتوں میں بھی مورو خیت اور منت معاویہ کی یاد مجھی بھی تازہ کرلی جاتی ہے!

میں کہتا ہوں! اے پیران عظام اور مثائے کرام ......اور اے علماء کرام اور خطباء .........تمہیں امیر معاویہ رضی اللہ عند کے اس فعل پر تنقید نہیں کرنی چاہئے بلکہ تمہیں تو چاہئے کہ مید نامعاویہ کو دعائیں دو کہ تمہار ہے مورو ٹی عمل کے لئے کوئی دلیل تو وہ چھوڑ گئے .....عالا نکہ ان کاعمل مولہ آنے درست، اور تمہارے مورو ٹی فیصلے ایک موایک فیصد غلا ہوتے ہیں!

ولى عهد كيول بنايا؟ عهد كيول بنايا؟ ولى عهد بنانے كى ضرورت كيول پيش آئى؟ كن وجو بات كى بنا پرسدنا معاويد ضى الله عند كوية شكل فيعله كرنا پڑاان كى مجبوريال اوران كى موچ كياتھى؟ معاويد ضى الله عند كوية شكل فيعله كرنا پڑاان كى مجبوريال اوران كى موچ كياتھى؟ اس پرمختىرى گفتگو كريس تا كدميد نامعاديد رضى الله عند كا دامن آئينے كى طرح

مان اور شفاف نظرآت:

امیرالمونین حضرت میدناعلی رضی الله عند کی ساڑھے چارسالہ دورِ خلافت میں بدائی، آپس کی ناچا قیوں اوراختلات کی وجہ سے ایک اٹنچ زمین بھی سنتے مذہو سکی .....اسلام کے چھیلنے اور کامیا ہوں کے رائے ممدود ہوگئے۔

امیر المونین سیدناعثمان ذوالنورین رضی الله عند کی المناک اور مطلح مانه شهادت کے بعد مملمانوں کو امن ،اطمیت ان اور سکون کاسسانس نصیب نہسیں

ہوا.....بےاطیناتی اورخوف کاغلبہ رہااورسکون اور چین ان سے چھن گیا۔ آپ تاریخ ومیرت کے موضوع پر فریقین کی کتب کامط العیہ فسرمائیں ........ تو آپ پرروزِ روشٰ کی طرح واضح ہوجائے گا کہ جول ہی حضرت سیدنا علی ض الله عنه کے لائق ترین فرزندار جمند نے قربانی وایٹار کی لاز وال وامتان رقم کرتے ہوئے .....اوراپنی قائم ثدہ حکومت وخسلافت سے دستبر دارہوتے ہوئے .....میدناامیرمعاوییرض الله عنه سے ملح کرلی اور پورے عالم اسلام کی حسکومت وامارت رضا کارانہ طور پر .....اورامت کی خیرخواہی کے حبذ ہے سےان کے میر د کردی ....... تو فور آبی امن وآشتی کاد ورلوث آیا ......منافقین کے عزائم پر اوں پڑگئی .....دکھر کی جگہ کھنے لے لی عمول کی جگہ خوشیوں نے اورخون کی جگهاطینان نے لے لی.....مسلمانوں کی آپس کی شکر رنجیاں اورغم وغصه کا فور ہوگیا اورمجت والفت نے دلوں میں گھر کرلیا .....انتشار وافتراق کی جگہ اتحاد وا تفاق نے لے لی .....ایک دوسرے سے معاونت وموافقت کے جذبات ابحرنے لگے ......آپس کی ناراضیاں اور رنجید گیاں ہمدرد یوں اورغم گسار یوں میں بدلنے لگیں .....فتو مات کاسلملہ پھرسے شروع ہوا .....بحری اور بری شکروں کی كاميايون كالامتنابي سلمله جاري موكيا\_

الم الم الم مختلف علاقول میں اہرانے لگ ...........گلمة و صید سربلت درجہ اللام مختلف علاقول میں اہرانے لگ .......اللام ہے دروازول پر اللام نے درتک دی .....اللام کشروں نے سمندرول کے دروازول پر اللام نے درتک دی .....اللام کشروں نے سمندرول کے درخ موڑ دیئے اورطوفانوں کے زورتوڑ دیئے۔
میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خسلافت میں مالت پر انتہائی فراست و دانائی ، تذہر و حکمت ، علوجمتی اور عدل و انصاف کے ساتھ فائز رہے ........ملکت اللامیہ کے تمام صوبوں میں مالات ہے عدساز گاراور

حوصلدا فزارہے۔

امیرالمونین حضرت میدناامیرمعاویه دخی الله عنه عمر کے اس حصے کو پہنچے جب برُ ها يا غالب آنے لگا ، لما قتیں ڈ ھلنے لگیں ، قر تیں جواب دینے لگیں اور اعصاب کمز ور پڑنے ملکے ....... تو انہوں نے سوچا کہ حضرت میدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی المناک اور در د ناک شهادت کے بعب درشمنان اسلام یہو د اور دشمنان دین منافقت ین کی شرارتوں،خیا ثنوں اور ساز ثنوں کی وجہ سے ملک کے حالات اس مدتک بگو گئے تھے كەمىد ناغلى رضى اللەعنە جىيما نڈر، بے باك ،شجاع و بہاد رصحاني َرمول بھى ان پر قابوية یاسکا.....اوران کی خلافت کے زمانے میں امت منافقین کی سازشوں کی وجہ سے انتثار وافتراق کا شکار رہی ......فتو حات کاملیدرک گیا .......کامیا ہوں کے رائے منقطع ہوگئے .....اور کفراینے گھر میں الممیٹان اور بے خونی سے پروان چوهتار پا..... پھراللہ رب العزت کے فضل وکرم سے میسرے دور حكومت وخلافت مين امن وآشتي ،اطمينان ومسكون اورمجت والفت كاد ورمشيروع ہوا......تمام ملمان ایک پلیٹ فارم پرا کٹھے ہو گئے.....فتو سات وكاميايول كاسلمله پھرسے جاري وساري ہوا .....كفرير پھرزيين تنگ ہونے لگي ......کف ارومشرکین اینے اپنے عسلاقوں میں ہمسارا نام کن کر کا نینے لگے .....اسلام پھیلنے لگا.....ہم نے یہود ونصاریٰ کولوہے کے جنے چبوادیئے اورمونگ ان کے مینول پر دَ لنے لگے۔

سیدنامعادیدرضی الله عنه بهت دوررس نگاه رکھنے دالے مدبر تھے.....وہ بارکشس کو زمین پر پڑنے کے بعب نہسیں بادلوں میں دیکھ لینے کے عبادی بارکشس کو زمین پر پڑنے کے بعب نہسیں بادلوں میں دیکھ لینے کے عبادی تھے....وہ انتہائی زیرک اور معاملہ فہم شخص تھے....وہ اچھی طرح جائے تھے کہ یہود کا ذہن بے عدمازشی ہے....وہ گرم جنگ میں شکست کھیانے کے

بعد سرد جنگ لڑنے سے گریز نہیں کریں گے .....وہ اسلام سے اور مسلم انوں سے بدلہ چکانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھیں گے اور موقع ملتے ہی اپنی تدبیروں اور سے بدلہ چکانے میں کوئی کسراٹھا نہیں رکھیں گے اور موقع ملتے ہی اپنی تدبیروں اور ماز شوں سے مسلمانوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ کا بیج بونے کی ہسرممکن کو مشتش کریں گے۔

امیرمعاویه رضی الله عندا چی طرح سمجھتے تھے کدا گریس نے اپنی زندگی ہی میں ملمانوں کی خلافت وامامت کامئلال مذکر دیا .....اورا پنی حبگر کئی کو ولی عہد مذہبا دیا تو میرے بعد خلافت وامارت کے مئلے پر ایک دفعہ پھر شدید جھگڑا کھسٹرا ہوجائے گا۔...۔اور تاج وتخت کی خاطر تلواریں بے نیام ہوجائیں گی اور سازشی یہود اور مکارمنافقین اس مئلے کو بنیا دینا کرملمانوں کو آپس میں لڑوا دینگے۔

امیرمعادیدرض الله عندا چی طرح سمجھتے تھے کدا گرمیر ہے بعد خسلافت وامارت کے مئلے پر اختلافات رونما ہوئے اور یہود ومنافقین اپنی خب احتوال اور ماز شول میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نسب د آزما ہو تگئے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نسب د آزما ہو تگئے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نسب د آزما ہو تگئے مسلمان ایک دوسرے کے خلاف نسب کے اور اسلام مند چھیا تا بھرے گا۔

اس کے انتہائی مسسروری ہے کہ میں اپنی زندگی میں کئی شخص کو ایسناولی عہد بنادول ۔۔۔۔۔۔۔تاکہ میرے بعدوہ ولی عہد ملطنت اسلامیہ کا حکمران سبنے اور مسلمانوں کو اس مسلم میں کئی میں میں گئی کے دیاتی کا سامنانہ کرنا پڑے۔۔

تعجب اور جیرت کی بات ہے۔۔۔۔۔۔۔ کچھلوگ کہتے بیں کہ اپنی زعر کی میں ولی عہد بنانا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی قلطی اور زیادتی تھی۔

میں کہتا ہوں اُن مالات میں ماضی قریب کو دیکھتے ہوئے اور متقبل پڑھسر رکھتے ہوئے .....ولی عہد بنانے کا فیصلہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنب کے حن تدبر فہم وفراست سیاسی بھیرت میدار مغزی مقلمندی اور عالی ثمتی کا منہ بولیا مجوت ہے!

معاویہ ٔ ایس تیرے تدبر پرقسربان کرتونے آنے والے عالات کا اعدازہ کر کے پہلے ہی ان کا مدباب کردیا۔

معادیہ"! تیری فراست ایمانی کوسلام کرتونے متقبل میں پیدا ہونے والی طبیح کو مائل ہونے سے پہلے بند کردیا۔

معاویہ ٔ! میں تیرے عزم کی مختلی پر نثار کہ تونے یہود ومنافقین کی ساز شوں اور تدبیر د ل کو خاک میں ملادیا۔

معادیه "اب بھی جوشخص تیرے تدیر، تیری سادت، تیری بھیرت، تیسری

دانائی، تیرےفہم، تیرے علم، تیرے علم، تیری دوررس نگاہ، تیری بیدار مغزی، تیری اسلام دوستی اور کفر دخمنی میں شک اور آز دد کرے .....و ، ضداور ہٹ دھری کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے .....اللہ رب العزت اسے حقائق کوسلیم کرنے کی تونسیق عطافر مائے!

سامعین گرامی قدر! ہرقیم کے تعلق اور تمام تعصب اور ضدوعت اداور ہن دھرمی اور دھڑے بندی سے کنارہ کش ہوکر .....ایک نظسر خسدارا پھسران ساسی ،معاشرتی ،سماجی اورعوامی مالات پر ڈالئے جوسید ناامیر معاویہ کے دوریس اور سیدناعثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعدرونما ہوئے۔

الیے حالات میں مشہور صحابی رسول حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عند (بسشرط صحت روایت ) کا مِشورہ یاا میر معاویہ گاا پنا خیال ایسا بے چیثیت اور حقیر نہیں ہے کہ اسے جذباتی نعرول میں گم کر دیا جائے اور بلاسو ہے سمجھے انہیں مفاد پرست اور اقتدار کا حریص کہد دیا جائے۔

وہمثورہ اورخیال پرتھا کہ ولی عہد کے منصب کے لئے یزیدسے بڑھ کر دوسرا کوئی شخص مناسب نہیں ہوگا۔

وہ اچھی طرح جاننے اور سمجھتے تھے اور پیرحقیقت آفناب سے زیادہ ان کے سامنے روش تھی کہ موجو دہ مسلمان بنوامیہ کے علاوہ کسی اور کی خلافت وامارت پرمتفق نہیں ہوسکتے ۔

میں پیچھے بیان کرآیا ہوں کہ حضرت سیدنامعا ویہ رضی اللہ عند نے یزید کو ولی عہد اس بنا پرنہیں بنایا تھا کہ وہ ان کا بیٹا تھا اور شفقت پدری سے مجبور ہو کر انہوں نے یہ منصب یزید کے حوالے کر دیا۔امیر معاویہ ٹی ایک دعا جو انہوں نے خطبے میں مانگی تھی کہ (اگر میں نے یزید کو اس لئے ولی عہد بنایا ہے کہ وہ میر ابیٹا ہے تو مولا اسے اس منصب پر پہنچنے سے پہلے موت کی نیندسلاد سے ) کو ذہن میں رکھ لیا جائے۔ بلکہ انہوں نے یزید کو دلی عہد اسکی اہلیت اور قابلیت کو دیکھتے ہوئے مقر رکیا تھا ........ پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا امت کے تق میں خیر خواہی اور ایٹار کا جذبہ تھا کہ انہوں نے یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ خو دنہیں فرمایا .......مرون دمثق کے لوگوں ہے نہسیں کروایا بلکہ مملکت اِسلامیہ کے تمام صوبوں کے ارباب مل وعقد کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کیا۔

کیا آپ نہیں جانے کئی شخص کوظیفہ چننے کے لئے یاد لی عہد مقسر رکرنے کے لئے مملکت کے تمام صوبوں کے نمائندوں کوکوئی اختیار نہیں ہوتا .....جب تک مدینہ منورہ مرکز خلافت تھا تو خلیفہ کے چناؤ کی ذمہ داریاں وہاں کے ارباب مل وعقد کے کاندھوں پڑھی۔

اب سیدناامیرمعاویه دخی الله عند کے دور میں دمثق مرکز خلافت تھا........تو ولی عہد یا ظیفہ کا تقرر اور نامز دگی دمثق کے ارباب حل وعقد کی رائے اورمشور سے سے ہوسکتی تھی۔

مگرامیرمعادیه رضی الله عند نے وسعتِ قبی اور فراخ دلی کا ثبوت دیتے ہوئے مایا کہ جب تک تمام صوبول اور تمام علاقول کے نمائندہ افسسرادیزید کی ولی عہدی کومنظور نہیں کرستے اس وقت تک میں اسے دلی عہد مقرر نہیں کرسکا! چنانحیب مختلف صوبون سے ارباب علم و دانش اور صاحب اقتدار صرات کو بلایا گیااور الن کے

سامنے ملمانوں کے متقبل کی صورت حال دمی تھی کہ ملمانوں کے درمیان آئن۔ جنگ،خون ریزی اوراختلاف واختار کے مدباب کے لئے کیا اقدام کرنے چاہیں اور کیایز ید کو ولی عہدم تررکر تادرست قدم ہو گایا نہیں؟

ارباب علم ودانش اورموبول کے ورزول اور نمائندول کے اس تی فیملا کے بعد بھی سیدنا امیر معاویہ دنی اللہ عنہ پوری طرح مطفن نہ ہوئے۔۔۔۔۔ان کوکی ذریعے سے پی جبر پہنچی کہ مدینہ منورہ کے کچھ معتبر صفرات بزید کے ولی عبد مقسر در کئے جانے کے فیملے سے متفق نہیں ہیں۔۔۔۔۔انہوں نے فرمایا کہ جب تک مدین منورہ کے باشد سے بھی اتفاق نہ کریں گے میں اس وقت تک بزید کی ولی عبدی کا اعلان نہیں کرونگے۔

چتانچهامیر معاویدنی النه عند نے مدینہ کے گورز مروان کو ظاتر یر فرایا کہ
کر دری اور متا تو انی نے مجھے گھیر لیا ہے معلوم نیس اس دنیا سے کب آخرت کے سفر پر
دوانہ ہوجاؤں، مجھے اعمین ہے کہ میرے بعد پھر امت کہیں افترق وانتشار اور فتت ہو فراد کا شکار نہ ہوجا ہے لئے تا اس مجھتا ہوں کہ اپنی زعد گی ہی میں ارباب مل وعقد و فراد کا شکار نہ ہوجا ہے لئے تا مناسب مجھتا ہوں کہ اپنی زعد گی ہی میں ارباب مل وعقد کے مشورے سے کسی کو اپنا جانشین اور ولی عہد مقرد کر دوں اس سلماییں آپ کا مشور ہ

خروری ہے اس معاملے کو مدیرنہ کے ارباب مل وعقد کے مامنے پیش کرو پھر جو جواب وہ دیک اس سے مجھے مطلع اور باخبر کرو!

مدینه منوره کے گورزم وال نے اکا یہ بن سحابہ کو اور دیگر ارباب مل وعقد کو جمع
کیا اوراک کے سامنے بید نامعاویہ نبی اللہ عند کی تجویز ولی عہدی اوراس کے لئے یزید کا
نام پیش کیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو پورے اجتماع میں سے مرف حنسسرت عبد الرحمال بن ابی بر
رفی اللہ عند نے کوئی سخت اور چھتی جوئی بات کہی جس سے مروال غصر میں آمحیا اور بید نا
عبد الرحمال رفی اللہ عند اس اجتماع سے اُٹھ کر چلے محتے (بخاری مغید 20 مار جلد 1)

تاریخ کی کچوکتابول نے کھاکہ چھتی ہوئی بات بھی کہ یہ ولی عبدی تو قیسہ وکسری کی سنت ہے جے معاویہ جاری کرنا چاہتے ہیں مگریہ بات دل کو نہیں بھاتی، وکسری کی سنت ہے جے معاویہ جاری کرنا چاہتے ہیں مگریہ بات دل کو نہیں بھاتی، اس کے کہائی اجتماع میں بڑے بڑے سے اصحاب دمول موجود تھے حضرت معد ہیں ابی وقاص سیدنا معید بن زید بحضرت ابن عمر سیدنا ابن عبائی موجود تھے۔

بخساری کی روایت میں چھتی ہوئی بات کی کوئی و نساحت ہسیں ہے۔۔۔۔۔۔وہ قیمر و کسریٰ کی مساحت ہسیں ہے۔۔۔۔۔وہ قیمر و کسریٰ کی ہو۔۔۔۔۔۔وہ قیمر و کسریٰ کی سنت کو جاری رکھنے والی بات ہیں تھی۔۔۔۔۔ورند دوسرے اسحاب رسول اس کی تائید کرتے اور یزید کی ولی عہدی کو تسبول نہ کرتے ۔۔۔۔۔جب کد اُن سب نے یزید کی ولی عہدی کو تسبول نہ کرتے ۔۔۔۔۔جب کد اُن سب نے یزید کی ولی عہدی کو تسبول نہ کرتے ۔۔۔۔۔جب کد اُن سب نے یزید کی ولی عہدی کو تسبول نہ کرتے ۔۔۔۔۔۔جب کد اُن سب نے یزید کی ولی عہدی کو تسبول اُن

مروان نے اس اجتماع کی صحیح صورت حال سے سیدنامعادیہ دئی اللہ عنہ کو آگاہ کیا۔۔۔۔۔۔۔سیدنامعادیہ ولی عہدی یزید کے معساملے میں استے حماس تھے کہ پورے اجتماع میں ایک آواز کا اٹھنا بھی ان کے لئے پریٹ انی اور بے اطمینانی کا باعث تھا۔

مدینهٔ منورہ کے تمام لوگوں کو مطائن کرنے کے لئے آپ نے بڑھ اپے کی حالت میں مدینهٔ منورہ کا سفر فرمایا ......تا کہ بذات ِخود تمام صرات سے ملاقات کی جائے۔

مدینه منوره کے تمام ارباب مل وعقد کے سامنے ولی عہدی کی اس تجویز کو رکھا گیا۔۔۔۔۔۔۔اور کچھ گفت وشنید کے بعد اور اعتراضات وجوابات کے بعب دباہی مثاورت سے یزید کی بطور ولی عہد نامز دگی ہوئی۔

اد فی عقل و شعور رکھنے والے شخص پر بھی یہ بات واضح ہے کہ جن پانچ سحابہ کا میں نے تذکرہ کیا ہے وہ ایسے کم ہمت اور بز دل نہیں تھے کہ موت کے ڈرسے کسی غیر شرعی فعل کاار تکاب کرلیں .....اور مذہی سید نامعاویہ "ایسے بداخلاق تھے کہ دنیا کی حومت کے لئے اور پیٹے کی مانٹینی کے *مئلے کے لئے آخرت کو بر*باد کرنے پرتب ار ہوجائیں۔

یہ سب دانتانیں اور واقعات دراصل دشمنان اِصحاب رسول نے گھسٹر کے تاریخ کی کتب میں درج کر دیئے تا کہ اصحاب رسول کی تصویر کو گھناؤنا بن کران کی عربت ومجت اور عقیدت کومملمانوں کے دلوں سے نکال دیا جائے۔

سامعین گرامی قدر ادنیا کی کسی متند کتاب میں یہ بات نہیں ملتی کہ مکہ و مدینہ کی برگزیدہ جمتیوں میں کسی نے بھی کہا ہو ......معاویہ امت پریہ سستم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ است چوں کرنا چاہتے ہو؟ است ہو؟ خسلافت کو چاہتے ہو؟ است کے ملوکیت میں کیوں دینا ہے ہو؟ خسلافت کو ملوکیت میں کیوں برلنا چاہتے ہو؟ ناائل پزید کو ہماری گردنوں پرمملا کیوں کرنا چاہتے ہو؟

کسی کی زبان سے جسین لکا .....معاویہ اتم مفاد پرست ہو گئے ہو۔ ۔۔۔۔۔۔ دنیا کو دین پر ترجیح دینا چاہتے ہو اور ہو۔۔۔۔۔ کنبہ پروری کرنا چاہتے ہواور نفسانی خواہ ثات کی پیروی کررہے ہو بلکہ تمام محسابہ کرام نے، اوراس وقت موجود امہات المونین نے اور تابعین عظام نے بخوشی ورضا ریدنا معاویہ رضی اللہ عند کے اس اقدام اور تجویز کی تائیدگی۔

اس تجویز کومنوانے کے لئے کئی شخص کو ڈرایادهمکایا نہیں گیا۔۔۔۔۔۔کی شخص کی بیٹھ پرکوڑے نہیں برسائے گئے۔۔۔۔۔۔کی شخص کی بیٹھ پرکوڑے نہیں برسائے گئے۔۔۔۔۔۔کی شخص کو جیل کی راہ نہیں دکھائی گئی۔۔۔۔۔۔کی کوتشد د کا نشانہ نہیں بنایا گیا۔۔۔۔۔۔یقین جانے کہی شخص پر تلوار نہیں مونتی گئی۔۔۔۔۔۔اورکی کورشوت کے زورسے نہیں خریدا گیا۔۔۔۔۔۔۔اورکی کورشوت کے زورسے نہیں خریدا گیا۔

آپ یہ من کر جیران ہو تگے کہ پورے عالم اسلام میں یزید کی ولی عہدی کے مئلے پرکہیں کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔۔۔۔۔۔۔کسی جگہ سے صدا سے احتجاج بلٹ رنہسیں ہوئی۔۔۔۔۔۔کی مقام پرنفرت کا اظہار نہیں کیا گیا۔۔۔۔۔۔کی نے بھی مخالفت میں آواز نہیں اٹھائی۔۔۔۔۔۔کہیں شورونل کی کیفیت پیدا نہیں ہوئی۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنه فرماتے میں کہ مجھے خیال ہوا کہ میں ان کو جواب دول .....مگر میں اس خیال سے دک گیا کہ میری اس باست سے اجماع کے بعد کہیں پھر تفرقہ ند پر پاہو جائے اور نوبت خوزیزی تک پہنچ جبائے ۔ اجماع کے بعد کہیں پھر تفرقہ ند پر پاہو جائے اور نوبت خوزیزی تک پہنچ جبائے ۔ ....۔ یہ موج کر میں نے اپنا ذہن دنیا کے بجائے آخرت کی طرف منتقل کر لیا اور جنت میں اللہ کی تیاد کر دہ فعمتوں کریاد کیا۔ ....۔ جبیب بن مسلمہ نے بیدنا عبداللہ بن

عمرض الله عنه سے کہا اللہ نے آپ کوغلا بات کہنے اور پھراس کے مطالی اقدام کرنے سے بچالیا۔ (بخاری ۵۸۹ جلد ۲)

بگاوی کی اس روایت نے کئی ممائل کومل کردیا .....اس روایت سے ایک بات بیدواضح ہوئی کہ یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ اجتماع عام میں ہوا .....جس میں تمام اکا براصحاب رسول موجود تھے ......صرف عبداللہ بن عمر غیر ماضر تھے جن کو ان کی ہمٹیرہ اورام المونیون سیدہ حضہ شنے تا کیداً اس اجتماع میں سٹ امل ہونے کا مشورہ دیا۔

سیدنامعاویدرض الدعنه کے اس کہنے پرکہ جوکوئی اس معاملہ میں گفت کو کرنا چاہتا ہے تو سامنے آئے ۔۔۔۔۔۔کوئی شخص بھی نہیں بولا اورسب نے سیدنامعاویہ کی تجویز کی حمایت اور تائید کی اور یزید کی ولی عہدی توسیم کیا!

اور مملکت اسلامید کے تمام صوبول کے ارباب مل وعقد نے اور اہم او کو ل نے یزید کی ولی عہدی کی بیعت کرلی۔

> عاظ ابن كثير دهمة الله عليه في تحرير كياب: فَهَا يَعَ لَهُ النَّاسُ فِي سَائِرِ الْاقالِيمِ (البدايدوالنهاي صفحه: ٩ عرجلد: ٨)

تمام علاقوں کے لوگوں نے یزید کی (ولی عہدی) بیعت کی! علامہ ابن کثیر شنے مزید لکھا:

حومت إسلاميد كے تمام شہروں ميں يزيد كى (ولى عہدى) بيعت بلا اختلاف كى محى نسية ملك كے وقت كے سے (بيعت كے لئے) يزيد كے ہال وفود آئے (البدايدوالنها يەسفىد: ٨٠ جلد: ٨)

انصاف كى ايك بات عرر كجوادي كاخيال كه كه صرت بدنا

حین رضی الله عنداور میدنا عبدالله زبیر رضی الله عند نے یزید کی بیعت نہیں کی اگران کے خیال کو اور ان کی بات کو مان لیا جائے تو دو شخصیتوں کے بیعت نہ کرنے ہے یہ خال کو اور ان کی بات کو مان لیا جائے تو دو شخصیتوں کے بیعت نہ کرنے ہے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ میدنا امیر معاویہ رضی الله عنه کا یہ اقد ام غلاقص است نہیں تھی ۔ ولی عہدی درست نہیں تھی ۔

کیاال حقیقت سے کوئی صاحب مطالعہ آدمی انکار کرسکتا ہے اور کوئی تاریخ دان اس حقیقت کو جھٹلاسکتا ہے کہ جب امیر المونین حضرت سیدناعلی بن ابی طالب رخی الله عندخلافت وامامت کے منصب پر فائز ہوئے توسینکڑوں جلیل القدر صحب ابر کرام " نے ان کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی .........

جوحضرات امیرمعاویه رضی الله عند کی فوج میں شامل تھے اور جوام المونین سیدہ عائشہ رضی الله عنها کی فوج میں موجود تھے...... بڑے بڑے جلیل القد رلوگ ....عشرہ مبشرہ میں شامل صفرت طلحہ اور صفرت زبیر (سیدنا عبداللہ بن زبیسر کے والد) ان سب نے سیدناعلی رضی اللہ عند کی بیعت نہیں کی تھی۔

موال په په دا جوتا ہے که اگر مینکا و دن اصحاب رسول ،عشر و میش و میں شامل افراد اور ہزاروں تابعین اورام المونین مضرت سدنا علی رضی الله عند کی بیعت سے انکاری ہوں تب بھی سیدنا علی رضی الله عند کی خلافت وامامت میں ذرہ برابر فرق نہیں بڑتا اور پوری امت کے نز دیک و وظیفہ راشدا و رامام عادل و برحق اور ظیفتہ المملین رہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ تو پھر ایک دوحضرات کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ کا فیصلہ محدوث کیوں ہوجاتا ہے؟ اور یزید کی ولی عہدی مشکوکے کیوں موجوباتی ہوجاتی ہے۔

· جواب دیجئے اورانصان کو آواز دیجئے آخرجی و باطل کو ماپیخ ......اور صحیح اورغلاکو تولنے کے لئے آپ نے ہمانے الگ الگ کیوں بنار کھے ہیں؟ سامعین گرامی قدر! میری ای گفتگو کو اورمیرے تمام تر دلائل کو سننے کے بعد اب فیملدآپ کے ہاتھ میں ہے ۔۔۔۔۔میں آپ صفرات کو فیمسسل اور نج بن اکر انسان کا طلبگار ہول ۔

کیاات بڑے بڑے بڑے اصحاب رمول کو،ام المونین سیدہ عاکث معدیق کو ......اور ہزارول تابعین کو (معاذاللہ) اتنا ہے ساور بزدل مان لیا جائے کہ وہ امیر معاویہ کے غلا اقدام کے سامنے دب گئے اور دل کی بات زبان پر نہ لاسکے ۔...۔ فوف اور ڈرسے مرعوب ہو کرنہ چاہتے ہوئے بھی ایک عظیم گناہ ،سرکھی اور قلم کوسر جھکا کے برداشت کرلیا؟

دشمنان اِصحاب رسول اس سوج اوراس فکر پرمطئن ہوں تو ہوں ......ہم اپنے لئے اس دن موت کو ترجیح دیں گے جس دن جلیل القد راصحاب رسول اورام المونین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الڈعنہا جیسی عظیم ہمتیوں کے بارے میں ایس اوسوسہ بھی ہمارے دل و دماغ میں آئے۔

اورای طرح سیدنامعاوید رضی الله عند جیسے باد ثناہِ تدبر، امام عسادل برخی کا تب وجی محانی کو حریص ، لالحی ، کنبد پرور، دنیا پرست ، ملوکیت کا بانی اور فریب کار خیال کرنے کے وموسہ پر بھی لا کھ باراللہ سے بناہ اللب کریں گے۔

ہمارا پختداور علی و جدالبقیر ۃ یہ خیال ہے کہ امیر المونین بید نامعاویہ رضی اللہ عنہ نے نیک بیت رسی اللہ عنہ بیت سے مسلمانوں کی خیر خواری کے جذبے سے سامت کی بہت ری کے خیال سے ،اور صرف مملکت اسلامیہ کی ترقی و ترویج کے لئے سے اللہ رب اللہ العزت کی رضااور خوشنو دی کے بیش نظر سے ،یو کو ولی عہد بنایا تھا۔

ایرابرگز برگز نبیس تھا کہ بدنامعادیہ ضی اللہ عند نے ترص وہوا بخواہ شاست نفرانیہ،مفاد پرستی، کنبہ پدوری اور شفقت پدری کی بنا پراسپنے بیٹے کو خلافت وامامت اور حُومت كا مِانْيَن اورايتا ولى عهد بنايا بو .......... ومعاويا أُوكَيْكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ أُوكَيْكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ ، أُوكَتْكَ هُمُ الصّادِقُونَ كامعداق بو الْمُفْلِحُونَ أُوكِيْكَ هُمَ الْمُتَّقُونَ ، أُوكَتْكَ هُمُ الصّادِقُونَ كامعداق بو ....... معاويا حَبَّت إلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَكُوَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفَرَ وَالفُسُوقَ وَالعِصْيَانَ كَى زمرے مِن ثامل بو۔

جومعادید اُوَلَیْك حِزْبُ الله مِن الله بِسِسَبِهِ معادید دخِی الله عَنْهُمْ وَرَضُوْ اعْنَهُ كَى مَد كا ما الله عِنْهُمْ وَرَضُوْ اعْنَهُ كَى مَد كا ما الله بِسِسَبِهِ معادید اَعْدَا مَعَلَمُهُمْ جَنْاتٍ تَجْرِی تَحْنَهُ اَلْاَنْهَا رَبَ ويدے كمال اِن جنى ہو ۔..... و معادید اُتَعَانِی كَالنّبوه کے مطابِق آسمان رشد وہدایت كا تاره ہو ۔....و معادید نیا در معادید کا در معادید در معادید در معادید کا بنده م خواہ اُت كا غلام اور مفاد در سے كيے معادید نیا در مناد در معادید کیا ہے ۔

فیملرآپ بہہ۔ قرآن ومدیث کے ان ارثادات کو آنگیں بندکر کے مان لیج اوراس کے ظاف جو کچھ تاریخ ویرت کی کتابوں میں مطے اسے کسنڈم کرد بھے ..... یا تاریخ کو وی کا درجہ دیرکراس کے سامنے سر جھکا دیجئے اور قرآن ومدیث کے ان ارثادات سے مرف نظر کر لیجئے۔

ان دونوں باتوں سے جوبات آپ کو پرندآ سے اسے لیم کر لیجئے۔ نظرا بنی اپنی ، پرندا پنی اپنی وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْهُبِيةُن

## ساتو يي تقرر

نَّحُهَدُهُ وَ نُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِنْنِ وَعَلَى اللهِ
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي
وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِي
الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞
الرَّجِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ وَالطَّلُوةِ وَالْكَانُ الرَّحِيْمِ وَالطَّلُوةِ وَالْكَانُ اللهُ مَعَ الطُّيرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ
الله مَعَ الطُّيرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ
الله مَعَ الطُيرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ
الله مَعَ الطُيرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ
الله وَمَعَ الطُيرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَنْ يُتُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ
الله وَمَواتُ وَالْمَا الْحَيْلُ الْمُعَلِّمُ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ وَالْمَا اللهُ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ وَالْعَظِيْمُ وَالْمَا اللهُ الْعَلِيْ الْعَظِيْمُ وَالْعَظِيْمُ وَالْعَظِيْمُ وَالْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ وَالْعَلِيْمُ اللهُ الْعَلِيْ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ وَالْعَلَامُ الْعَلَى اللهُ الْعَلِيْمُ الْعُلِيْمُ الْعَظِيْمُ وَالْعَلِيْمُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَظِيْمُ وَالْعَلَامُ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ اللهُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلْمُ الْعَلِيْمُ الْعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَلَى اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلِيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلِيْمُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعُلِيْمُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعِلْمُ اللّهِ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَا

 امیرمعاویدرخی الله عنه نےمملکت اِسلامیہ کے تسام موبول کے تورز وں اور ارباب مل وعقد کی رائے معلوم کی ...... بڑھا ہے کے باوجو دخو دحریمن کاسفر کیا.....تقریباً تمام لوگوں نے ان کے فیصلے کی تائیداورتو ثیق کی!

جس وقت یزید کو ولی عہد مقرر کیا گیااس وقت کئی بدری اصحاب رسول بقید حِیات تھے جنہوں نے ولی عہدی کی بیعت کی \_

ان بدری محابه میں فاتح ِ ایران حضرت سعد بن ابی وقساص رضی الله عند، حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه، حضرت شداد بن اوس رضی الله عنه، حضرت ما لک بُن ربیعه رضی الله عنه شامل میں

یزید کی دلی عہدی کی بیعت کرنے والول میں اصحاب بیعت رضوان میں سے کئی صحابہ ثامل تھے۔

ان اصحاب رِضوان میں حضرت ثابت بن ضحاک بمسلمه بن عمروانسساری ، حضرت عبدالله بن عمر ،عبدالله بن یزید ،حضرت عبدالله بن ابی مدز ر،حضرت فضاله بن عبید (رضی الله عنصب ) شامل میں ۔

ان بدری صحابه کرام اوراصحاب رضوان کے علاوہ تقریباً دوصداکتیں صحب به کے نام ملتے ہیں جنہوں نے یزید کی ولی عہدی کو تلیم کیا اور بیعت کی ......ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ،حضرت اسامہ بن زید ،حضرت حب بر بن عتیک ، حضرت عبداللہ بن سعدانصاری ،ابوقادہ انصاری ، رافع بن خدیج ،قیس بن سعد بن عبادہ ،عثمان بن معنیف انصاری ، زید بن ارقم ،عدی بن عاتم ،نعمان بن بشیر ، معاویہ بن خدیج ، جابر بن سمرہ ، مالک بن حویرث اور حضرت عبیداللہ بن عباس معاویہ بن خدیج ، جابر بن سمرہ ، مالک بن حویرث اور حضرت عبیداللہ بن عباس رضوان اللہ علیم الجمعین ) کے عظیم نام شامل ہیں ۔

اتنے کثیر اصحاب رسول کا یزید کی ولی عہدی اور پھراس کی خلافت کے لئے

بیعت کرنااور رضامند ہوجانااس بات کی واضح دلیل ہے کہ یزید کاحقیقی چیرہ اور روپ ہرگز ہرگز وہ نہیں ہے جو تاریخ کی کتب میں بے سدروایات کے زور سے دکھانے کی کوششش کی گئی ہے۔۔۔۔۔۔کہ وہ فائق و فاجرتھا۔۔۔۔۔۔زانی اور سشرا بی تھا۔ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔کہ اور کیخول کا شوقین تھا!

اگروہ حقیقتاً ایما ہوتا تو جلیل القد راصحاب رسول کی اتنی کثیر تعداد بھی بھی اس کے ہاتھ پر بیعت ولی عہدی اور پھر بیعت خلافت نہ کرتی .....عظیم المرتبہ صحابہ کٹ اور مرجائے مگر ایسے بدکر دار کو خلافت ،حکومت اور امارت کے عظیم مرتبے پر بیٹھنے نہ دیتے!

عوام جم معاشرے اورجم ماحول میں پروان سپٹرھے ہیں اس ماحول میں یزید کی شخصیت قافیہ ''بلید'' کے ساتھ متعارف تھی ۔۔۔۔۔۔۔اور عام لوگ۔ اے شیطان سے بڑھ کرمر دود اور فرعون و ہامان سے بڑھ کرمغرور اور ابوجہل کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔

دشمنانِ اسحاب رمول کے زہر ملے اور منفی پر و پیگنڈ سے متا ژالمی سنت کہلانے والوں کا یہ عالم ہے کہ آٹھیں بند کر کے یزید کے فتق وفجور پر ایمان بالغیب رکھتے میں .....اور وہ یزید کا نام تک سننے کے لئے تیار نہیں .....

سامعین گرامی قدر! آج میں آپ کو راز کی بات بتاؤل .....که اسل مقصد یہو داور منافقین اور دشمنانِ اسلام کا پیٹھا کہ سید نامعاویہ رضی اللہ عند کو کسی طسسرے سے  کی تحفیس کروانے والا اور بدخصلت تھا توامیر معاویہ نے ایسے بدکر دار کوخسلافت کے لئے نامز د کر کے اور ولی عہد مقرر کر کے امت پر ظلم ڈیا یا اور مسلم انو ل پرید کر دار بیٹے کومسلط کر کے زیادتی اور قلم کیا.....ان کے اس اقدام سے معلوم ہوتا ہےکہ وہ کنبہ پرور،العیاذ باللہ خواہشات نفیانیہ کے پیروکار، دنیاد اراورلا کچی تھے۔ بھرآپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ دشمنان اسلام اپنی اس عال میں خاطرخوا ہ كامياب ہوئے اور نتيجہ آج آپ كے سامنے ہے كہ اچھے فاصے پڑھے لکھے اہل سنت عوام سیدناامیرمعاویہ رضی اللہ عند کے بارے سخت ناگفتہ بہ خیالات کے اسسیر ہیں دشمنانِ اصحاب رسول نے اس سلمدیس ایسی ڈفلی بجائی ہے کہ اہل سنت علماء خطباء شعراءاور کئی مظرین اسلام لاشعوری طور پرقص کرنے پرمجبور ہو گئے۔ یزید کے فتق وقجور کو مزے لے کے کربنیان کرنے والے واعظمین .....اوریزید کے فائق و فاجر ہونے پر بے سرویا دلائل تحریر کرنے والے مصنفین اورعلماء كرام نے جمعی عمیق اور گیری نظرے غور کیا ہے کہ یزیدا گرواقعی فائق و فاجراور بدكر دارتها......شراب كارساا ورزنا كاخو گرتها......تو إس طرح سيدنا معاويةٌ كا دامن تو داغ دار ہوتا ہی ہے کیونکہ انہوں نے ایک فامق و فا بر کو ولی عہد بن یا تھا.....بلکداس کے ساتھ ساتھ ان سینکڑوں اصحاب رسول کا دامن بھی تار تار ہوتا ہے جنہوں نے پرید جیسے فامق و فاجرا در ہداعمال وید کر دارشخص کو ولی عہدی کے منصب پر برضاوخوشی قبول کرلیااوراس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی ...... پھران ہزاروں جلیل القدر تابعین کے ملے بھی کچھ نہیں رہتا جنہوں نے یزید کو بحیثیت نلیفہ المملین قبول کیااوراس کے ہاتھ پر بیعت کی!

ایک شبه کا جواب اگر کوئی شریف آدمی .....ابنی شرافت اور سادگی کی بنا پریا کوئی جوشار شخص اپنی چالا کی کی وجہ سے بچے کہ جب امیر معاویہ رضی الله مگر سیدنامعاویه رضی الله کے انتقال کے بعداس کافنق و فجوراور بداعمالیاں ظاہر ہوئیں تواس شیم کا جواب سے سیدھاسادا جواب یہ ہے کہ پھراک اصحاب رسول اور تابعین کی پوزیش کیا ہوگی جنہوں نے وفات معاویہ کے بعدیز ید کو بحیثیت خلیفة المسلمین سلیم کیا ۔۔۔۔۔۔اس کے ہاتھ پر بیعت کی ۔۔۔۔۔۔اور ہر لحاظ سے اس کا ماتھ دیا۔ ۔۔۔۔۔۔اور ہر لحاظ سے اس کا ماتھ دیا۔

ندابتائے آپ کا ذہن ایک لحظ کے لئے مان سکتا ہے کو تس کے ڈرسے یا دولت دنیا کے جوس سے معلوب ہو کر ۔۔۔۔۔۔ یا مال کی چمک کا شکار ہو کر ۔۔۔۔۔ یا برد لی کا مظاہر ہ کر کے صحابہ کرام ایک برکر داراور نااہل شخص کی بیعت کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ مانے کے لئے تیار میں کہ اصحاب رسول کی قد وی جماعت کا کوئی فر داپنے مفاد کے ملئے ، دنیا کے عہدے کے لئے اور مفاد کے ملئے ، دنیا کمانے کے لئے اور مال وزر کے لائے میں مبتلا ہو کر اسلام اور دین کے اصول اور قوانین کے خلا ف کوئی قدم الحصاس کا مخاسکتا ہے؟

كوئي ايمان دارشخص اورقر آن كالمالب العلم اس كاتصور بهي نهسين كرسكت .....بدر داحد کے مجاہدین .....خندق وحنین کے غازی .....فیبر و تبوک کے شہوار ....مکہ کے مہاجرین اور مدینے کے انصار .....ملح مدیبیہ کے موقع پر رَضِيَ اللهُ عَنْهِ هُر كَى سُديانے والے .....نستح مكہ كے خوش نصيب ...... باطل سے مفاہمت کرلیں؟ ناممکن ...... ید کر دارشخص کی بیعت کرلیں؟ ناممكن ...... فاسق و فاجرشخص كوامت يرميلط كر دين ، ناممكن ....... ہمارا ذہن مجماراضمیر ،ہمارا وجدان ہماری سوچ پیرماننے کے لئے ہر گزیمار .....و ، ایسے جلیل القدراور عظیم المرتبداورر فیج الثان لوگ تھے جن کے ا يمان كى بختگى ،يقين كىمضبوطى تقوئ وظهارت كى خو بى ،سسەق وا مانت اوررىشىد وصالحیت کی بلندی کی گواہی قرآن نے دی ہے! اور کئی مقامات پر دی ہے۔ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ آشِدَّاءُ عَلَى الكُفَّار رُ مُحَاءً تَنْتُؤُمُ (الفتح:٢٩) محد( سَکُشَوْلِیْز) الله کے رسول ہیں اور جولوگ ان کے سیاتھ ہیں وہ کفار پرشخت اورآپس میں زم دل ہیں۔ ایک اورمقام پرفرمایا: وَلِكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكُوَّةَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ ۗ أُولَٰبِكَ (حجرات) هُمُ الرُّشِكُونَ ۞ (کین ابند نے تہارے دلوں میں ایمان کی مجبت ڈال دی اور ایمان کوتمهارے دلوں میں مزین کردیااور کفروفسوق اور نافر مانیوں کی تمہارے دل میں نفرت ڈال دی ہی لوگ نیک چلن ہیں۔

ر إيكِ اورجگه پر فرمايا:

لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِيْنَ امْنُوْا مَعَهُ جُهَدُوْا بِأَمْوَالِهِمْ وَٱنْفُسِهِمْ ﴿ وَأُولِبِكَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ وَأُولِبِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۞ (حجرات)

نیکن اللہ کے رسول نے اور اس رسول پر ایمان لانے والوں نے اپنے مال وجان سے جہاد کیاا نہی لوگوں کے لئے بھلائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔

ایک اورمقام پرمهاجرین صحابه اورانصار کو تذکره کرنے کے بعب فرمایا:

ٱولَّئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَّهُمُ مَّغُفِرةٌ وَيِزْقٌ كَرِيْمٍ لَهُمْ. (انفال: ")

صحابہ کرام بی واپسے صاحب عزیمت لوگ ہیں جن کے بارے میں قسر آن نے کھلے طور پر اعلان فرمایا کہ وہ وینی معاملا سے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت اور کسی خوف کی پر واہ نہیں کرتے۔

وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمِهِ اس لِے اس حقیقت کو تلیم کرنا پڑے کا کدا گریزید کی ولی عہدی اور بیعت میں کوئی دینی سقم ہوتا ......مذہبی قباحت ہوتی ....... یا یہ خلاف شریعت ہوتی

یں وں دیں ہم ہونا ہے۔ تو پھر اِصحابِ بیغمبر کی قدوی جماعت اوران کی بیروی میں جلیل القیدر تابعین

.....هان دے دیتے مگراس غلااقدام کے سامنے سرتلیم فم ہسرگز ہسرگز نہ

12/

سيدنا حمين رضى الله عسب كامؤقف اس حققت سا الأرمكن

نہیں ہے کہ بید نامعاویہ رضی اللہ عند کی و فات کے بعد حضرت بید ناحیکن رضی اللہ عنب فی اللہ عنب نے ابتداء میں یزید کی بیعت نہیں کی (بعد میں کو فد کے احباب کی غداری کاراز کھلاتو بیعت کے لئے آماد گی ظاہر فر مائی مگر کوئی غداروں نے آپ کو دمثق مذجانے دیا اور کر بلانا می جگہ پرانتہائی مظلومیت کے عالم میں شہید کر دیا (اس کی تفصیل میں اان شاء

الله بيان كرونگا)

میں بڑے وثوق سے اور پورے یقین سے کہتا ہوں کہ سیدناخین رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحافی کا ایک ارشاد اور ایک بیان بھی ایسا نہیں ہے جس میں یزید کے کردار کے متعلق کچھے کہا گیا ہو۔۔۔۔۔جس میں یزید کو فائق و فاجر کہا گیا ہو!

ہاں اس کے برعکس احادیث، تاریخ وسیرت اور انساب کی بحت میں بھی جلیل القد راصحاب رسول کے متعلق ملتا ہے کہ انہوں نے یزید کی بیعت بخوشی ورضا کی اور اپنی محفلوں میں اس کی تعریف بھی فر مائی ۔

امام الانبیاء علی الله علیه وسلم کے چچاز ادبھائی اورمفسر قر آن صحابی صنر سے پیرنا مبداللہ بن عباس رضی الله عنہمایزید کی نیکو کاری اورصلاحیتوں کے معتر من نظر آتے

یں .....و وگا ہے گاہے دمثق میں امیر المونین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہال تشدیف اللہ عنہ کے ہال تشدیف کے ہال تشدیف کے ہال مقسیم رہتے تصدیف کے ہال مقسیم رہتے تصدیف کے ہال مقسیم رہتے تصدیف کے مال وہ یزید کے حالات اور زندگی کے معمولات کا مثابدہ بھی فرماتے ہونگے۔

اَللَّهُمَّ اَوْسِعُ مُعَاوِيَةً ..... ميرے مولا! معاوية برا پنی رحمت ورسيع فرمادے۔

پر فرمایا:

وَاللَّهِ مَا كَانَ مِثْلَ مَنْ قَبَلَه وَلا يَأْتِئ بَعْلَهُ مِثْلَهُ اللَّهُ كَانَّم وه النَّاوُول كَى مثل تو نہيں تھے جو اُن سے پہلے گذر كِيے مگر اُن كے بعد اُن بيما آنے والا بھى كوئى نہيں! وَإِنَّ اَبْدَه يَزِيْدَ لَمِنْ صَالِحِي اَهْلِهِ فَالْذِ مُوْا فَجَالِسَكُمْ وَاعْطُوْ اطّاعَتَكُمْ وَبَيْعَتَكُم سے ہے لہٰذاتم اپنی جگہ بیٹھے رہو۔۔۔۔۔۔۔اطاعت کو لازم پکڑو اور بیعت میں داخل ہوجاؤ ۔

حضرت عامر بن ممعود رضی الله عند فر ماتے ہیں ۔
ابھی ہم وہیں بیٹھے ہوئے تھے کہ خالد بن العاص مکہ کے گورز کا قاصد
آگیا اور سید ناابن عباس رضی الله عند ہوئی بیعت یزید کے لئے بلا بھیجا
۔۔۔۔۔ فَمَنطَنی فَبَائِکَ حضرت ابن عباس تشریف لے گئے اور
بیعت کر لی۔ (انباب الاشراف بلازری: صفحہ ۲: جلد: ۲۲)
الامامة والبیاسة میں یہ روایت اس طرح آئی ہے کہ سید نا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا:

وَاللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ يَزِیْنُ کَخَیْرِ آهلِهِ (الامامت دالیات ۲۱۳ مین:)

الله کی قیم ان کابیٹایز بدان کے گھرانے میں بہتر اور اچھاہے۔
میری اس گفتگو سے ثابت ہوا کہ مید نا عبدالله بن عباس رضی الله عنهما کویز بدکی ولی عہدی پر اور بعدازال اس کی خلافت پر کوئی اعتراض نہیں تھا...... بلکہ وہ دوسر سے لوگول سے بھی کہدرہے ہیں کہ یہ یعت اور الحاعت تم پر لازم ہے اور یہ یکی تابیت ،خسلافت کی اہلیت اور مسلی زندگی کی مسلاحیت کے بھی قسائل یہ یہ کی قائل ہوں نے خود بھی بیعت کر لی تھی ۔

ان کی بیعت کا تذکرہ تاریخ کی مختلف کتابوں میں ملتا ہے۔ (دیکھئے البدایہ دالنہایہ ۱۳۸ جلد: ۸) (ابن اثیر ۸ جلد: ۴)، (طبری ۲۵۴ جلد: ۴) آئیے حضرت میدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے بعد ایک دوسر سے بزرگ اور معمر بلکہ اس وقت کے بیٹے الصحابہ حضرت میدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی بات بھی آپ کو سناؤل .....کہ انہول نے امیر معادیہ رضی اللہ کی و فات کے بعب م یزید کے ہاتھ پر بیعت کی یا نہیں گی ۔

> ما ففا بن كثير رحمة الدُعليه في الني تاريخ من لكها فَلَمَّنَا جَآءً بِ الْبَيْعَةُ مِنَ الْأَمْصَادِ بَايَعَ ابْنُ عُمر مَعَ

التّاس - (البدابيوالنهايي فيد ١٣٨ جلد: ٨)

جب دوسرے شہرول سے بیعت کی اطلاعیں آنے لگیں تو سدنا ابن عمر شنے بھی مدینہ کے دوسرے لوگوں کے ساتھ بیعت کرلی۔

میں سیدنا عبداللہ بن عمررضی الله عنهما کا ایک انتہائی خوبصورت ارشاد آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو تاریخ وسیرت کی کسی کتاب میں نہیں بلکہ اہلیفت کی مشہور کتاب بخاری میں ہے۔۔۔۔۔۔سنئے اور پھرغور فر مائے۔

> جب مدیندمنورہ کے کچھلوگول نے حضرت عبداللہ "بن مطسیع اور حضرت عبداللہ بن حظلہ "کی تحریک پر بغاوت کی اور یزید کی بیعت توڑ دی ۔۔۔۔۔۔تواس وقت سیدناا بن عمر " نے اپنے خاندان کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا۔

سَمِعْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَنْصِبُ لِكُلِّغَادِرٍ لِوَآءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

میں نے بنی کریم ملی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن ہر غداری کرنے والے کے لئے ایک جھنڈا (یعنی علامتی نشان ) نصب کردیا جائے گا۔

إِنَّا بَايَعْنَا هٰنَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعَة اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنِّى لَااعْلَمُ غَنَرًا اَعظَمُ مِنْ اَن يُبَايِعَ رَجُلاً عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْصِبُلَهُ الْقِتَالَ.

ہم نے اس شخص (یزیہ) سے اللہ اور اس کے رسول کی بعت کی ہے اور میری نظر میں اس سے زیادہ برعہدی اور کوئی بہت کی ہے اور میری نظر میں اس سے زیادہ برعہدی اور کوئی بہت میں کہ ایک شخص کی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بیعت کی جائے پھر اس کے خلاف آمادہ جنگ ہو۔

وافئ لا اعْلَمُ اَحَلَّا مِنْ کُمْ خَلْعَهُ وَ لَا تَابَعَ فِیْ هٰ فِوا لَا کُمْ وِ اللّٰ کَانَتِ القَّصْلُ بَیْنِی وَبَیْنَکُمْ ۔ (بخاری ۱۳۵۳ س) اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت تو ڈدی ہے یا اگر مجھے معلوم ہوا کہ تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت تو ڈدی ہے یا وہ برعہدی کرنے والوں کی بیروی کرنے لگ گیا تو پھر میرے اور اس کے درمیان کوئی تعلق نہیں رہیگا!

مسلم کی روایت: ای سے ملتی جلتی ایک روایت الملٹت کی ایک دوسری معتبر تاب ملم میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔ ذراا سے بھی سنتے۔

يَقُولُ مَنْ خَلَعَ مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ الله يَوْمَر الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ

لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَة ماَتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

امام الانبیاء علی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ جوشخص عہدا طاعت کرکے اسے توڑ دسے وہ قیامت کے دن الله رب العزت سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے پاس کوئی جمتہ نہسیں ہوگی اور جوشخص اس حال میں مرکبیا کہ اس کی گردن میں کئی بیعت مدہو تو جاہیت کی موت مرا!

جی دور میں میدنا ابن عمر رضی الله عنهما بیعت یزید تو ژنے والوں کو امام الا نبیاء ملی الله علیہ وسلم کی حدیثیں سناسنا کرڈرارہ میں اور انہیں تلقین کررہے میں کہ بیعت کرنے کے بعدا سے تو ژدیناغداری کے زمرے میں آتا ہے۔

اس دوراوراس زمانے میں سیدناا بن عمر ؓ کےعلاوہ اور دوسر سے کئی سحابہ کےعلاوہ خاندان علی ابن طالب کے افراد اور اہل بیت نبوۃ کے افسراد بھی یزید کی بیعت پر قائم رہے اور بیعت توڑنے والوں کی مخالفت کرتے رہے \_

عافظ ابن کثیررحمة الله علیه اپنی شهرهٔ آفاق کتاب البدایه وا لنهایه میں تحسیر پر فرماتے ہیں ۔

بعد کمی دوسرے کے ہاتھ پر بیعت کی۔آل ابی طب الب (یعنی خاندان علی ؓ)اور بنو عبدالمطلب میں سے کمی نے بھی ایام حز ہ میں یزید کے خلاف خروج نہیں کیا۔ (ایام حز ہ کے بارے میں ممکن ہے کچھ گفتگو میں آئدہ کروں)

محد بن علی المعروف به حنفیه: بیدناعبدالله بن عباس رضی الله عظم البیے عظیم المرتبه سحانی کی الله عظم الحکی کوای المرتبه سحانی کو ای الله عظم الحکی کو ای الله عظم الحکی کو ای الله معناق کی معناق بھی میں عرض کرچکا ہوں ۔

آئیے ایک اور شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔ پی اور حقیقی شہادت آپ کے سامنے پیش کرنے کی سبعادت حاصل کروں ۔

حضر تدارجمند میں جن کا نام انہوں نے مجت سے اپنے مجبوب پیغمبر کے نام پر''محد''رکھا۔

تاریخ نے تلم ڈھایااوراہے ابن عنیف کے نام سے معسروف کردیا گیا۔۔۔۔۔۔ طالانکہ حنفیہ ان کی والد و کا نام بھی نہیں بلکہ حنفیہ ایک قبیلے کا نام ہے جس کے ساتھ ان کی والد و محترمہ کا تعلق تھا۔

حسسرت بیدناعلی بن ابی طالب رضی الله عنه نے انتقبال کے وقت اپنے دونوں بیٹوں حنین کریمین کو وصیت کی تھی کہ محمد تمہارے حقیقی بھائی کی مانند ہے اس کا خیال رکھنا کیونکہ میں اس سے مجت کرتا ہوں (ابن اثیر ۳۲۹ جلد: ۳)

عمدة المطالب كے مصنف فے لكھا:

كَانَّ مُحمُّد بنُ الْحَنْفِيَّةَ آحَدَ رِجَالَ الدَّهْرِ فِي الْعِلْمِ وَالزُّهِد وَالْحَمُّد وَهُوَ آفْضَلُ وُلْدِ عَلِيِّينَ، وَالزُّهد وَالْعَبَادةِ وَالشُّجَاعَةِ وَهُوَ آفْضَلُ وُلْدِ عَلِيِّينَ، آيِّ طَالِب بَعْدَ الْحَسَن وَالْحُسَنِينَ۔

محمد بن حنفیہ علم وزید میں اور عبادت وشجاعت میں ایک بلندترین شخصیت تھے اور سید ناعلی رضی الله عند کی اولاد میں حنسسرت حن اور حضرت حمین کے بعد سب سے افضل تھے۔

(عمدة المطالب في انباب آل ابي طالب ص: ٣٥٢)

واقعهٔ کربلا کے تقریباً تین سال بعد ......یزید کی نلافت کے آخری دور میں .....داقعه عز و کے موقع پر حضرت عبداللہ بن مطبع .....حنسرت محمد بن حنفیہ کے ہاں آئے اوران پرزور دیا کہ وویزید کی بیعت تو ڈکر ہماراسا تھ دیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ ٹے بیعت تو ڈنے اوراس معاملہ میں ان کا ساتھ دینے

سے انکار کر ذیا۔

عبدالله بن مطیع نے کہا! آپ بیعت کیوں نہیں تو ڑتے حالانکہ پر بیرشراب بیپا

عبدالله بن مطیع اوران کے ساتھی کہنے لگے ..... یہ بہر کچھ اسس نے آپ کو دکھلانے کے لئے کیا ہوگا۔

مخدبن حنفیہ نے فرمایا:

اسے مجھ سے کیاخوف اور لائے تھا۔۔۔۔۔۔اسے کیاڈرتھا اور مجھ سے
کیا طمع تھی کہ اس نے یہ سب کچھ میرے دکھلانے کے لئے کیا؟ تم
جواس کی شراب نوشی کے بارے میں کہہ رہے ہو۔۔۔۔۔کیااس
نے تہیں دکھا کر شراب پی ہے اور تم نے اسے شراب پیتے ہوئے
دیکھا ہے؟ اگر تم نے اسے شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے تو پھر تم
بھی اس جرم میں برابر کے سٹ مریک ہو سے اور اگر تم نے اسے
شراب پیتے ہوئے نہیں دیکھا تو پھر تمہارے لئے جائز نہیں کہ بغیر

جانےشہاد ت اورگوا ہی دو \_

و ولوگ کہنے لگے:

اگرچہ ہم نےشراب پیتے ہوئے آنکھوں سے نہیں دیکھامگر ہے یہ حقیقی اور پیچی بات!

حضرت محمد بن حنفيه ٌ نے فر مایا

الله رب العزت گواہی دینے والوں کی بات اس طسرح قسبول نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔بلکہ قر آن تو کہتا ہے۔

الأَّمَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (زخرف ٨٦) \* الرَّمَنْ شَهِدَ بِالْحَقِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الرَّمَ وَلُوكَ وَابَى معتبر ہے) اللَّم حُرجولوگ وَابَى ديں علم يقين كے ساتھ (ان فَي وَابَى معتبر ہے) جاؤ جلے جاؤيں اس معاملے ميں تبہارا ساتھی بننے کے لئے تيار نہيں ہول!

وه حضرات كہنے لگے:

سرے موں تم جس مقصد کے لئے قبال وجدال کرنا چاہتے ہو میں سرے ہے ۔

اس کو جائز ہی نہیں مجھتا اس میں قائد بیننے کی یائسی کامتبوع بیننے کی

ضرورت بى كياب؟

و الوك كهنے لگے:

آپ اس سے پہلے اپنے والد کے ساتھ مل کریزید کے والد کے

ساتہ بھی تو جنگ کر جکے میں حضرت محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا:

تم میرے والد جیبا کوئی آدمی اور جن سے انہوں نے جنگ کی تھی اُن جیسے لوگ تو ساتھ ملا کر دکھاؤ پھر میں بھی تمہارے سے اتھ مل کر جنگ کرنے کیلئے تیار ہوں۔

و ہلوگ کہنے لگے

چلئے آپ خوداس معاملے سے الگ رہیں اور جنگ مذکریں مگر اپنے دونوں بیٹوں کو حکم دیں کہ وہ اس معاملہ میں ہمارا ساتھ دیں۔

محد بن حنفيهٌ نے جواب میں فرمایا:

تم کیسی بات کررہے ہو۔۔۔۔۔۔ میں اگرانہیں تمہارے ساتھ بھیجول تو یہ بھی خودمیری جنگ کرنے کے برابرہے۔

عبدالله بن مطع كہنے لگے

اچھا آپ خود جنگ میں شریک نہ ہول .....لیسکن یزید کے خلاف لوگوں کو آماد ہ تو کریں یہ

آپنے فرمایا

یہاں سے چلے جاؤ ......ہیا میں لوگوں کو اس چیز کا حکم دوں جس کو میں خو د کرنے کے لئے تیار نہیں ہوں ۔

(البدايه والنهاية فحي ٢٣٢ جلد: ٨)

سامعین گرامی قدر! حضرت محد بن علی رحمة الله علیه کے اس ارست دیرایک مرتبه پھرغور فرمائیے ......یدریمارکسس یزید کے ایک ہم عصر کے ہے میں نے تو یزید کو دین دار،خدا ترس، پخته نمازی،ا تباع رسول کا حریص اور علمی مجانس قائم کرنے والے پایا ہے۔

حضرت محمد بن علی کے ایک بیان کے مقابلے میں بعد میں آنے والوں کی سنی سائی اور بنی بنائی اور گھڑی گھڑا ٹی باتیل قطعاً قابل قبول نہیں ہوسکتیں ۔

حقیقت یہ ہے اور بھی بات یہ ہے اور دلائل سے بھی بات ثابت کہ یزید کے فق و فجور کے افیانے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس کی بد کر داری کی داستانیں یارلوگوں کی اختراع ہے۔۔۔۔۔۔۔سبجبوٹ ہے۔۔۔۔۔۔۔وریہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔

یزیدا گرفائق و فاجراور بد کر دار ہوتا تو سینگروں اصحاب رمول اور ہزاروں جلیل القدر تابعین اس کے ہاتھ پر بیٹنٹ جمبی نہ کرتے!

یزیداگر فاحق و فاجراور دخمن دینو تا تو ۵۳،۵۱، ۵۳ ههیں مسلمل تین سال سینکژول اصحاب رسول، ہزار دل تا بعین اس کی امارت میں فریصنه کجے ادانه کرتے ۔ حافظ ابن کثیر رحمة الله علیه فر ماتے ہیں :

جَجَّ بِالنَّاسِ يَزِيْلُ بَنْ مُعَاوِيَةً فِي سُنَةِ اِحْدِي وَخَمْسِيْن وَثِنْتَين وِّخْسَين وَثَلاث و خَمْسِيْنَ

(البدايه والنهايه صفحه: ٢٢٩ جلد٨)

یزیدنے،۵۳،۵۲،۵۱ بجری میں لوگوں کو جج کرایا۔ لوگو! یزید اگر فاسق و فاجر ہوتا تو جہاد قسطنطنیہ میں سینکڑ ول اصحاب پیغمسبراور ہزارول تابعین اس کی قیادت وامارت میں اس کی سپر سالاری اور کمان میں جہاد کے لئے نہ جاتے اوراس کی امامت میں نمازیں ادانہ کرتے۔

(البدايةالنهاية جلد ٨ صفحه ١٥١)

یزیدا گربد کرداراوردشمن دین ہوتا توقسطنطنیہ کے جہاد کے سفر میں میز بان رسول حضرت ابوایوب انصاری رضی الله عند کی نماز جناز ہ کے لئے جید صحابہ کرام اسے امامت کے لئے آگے نہ بڑھاتے! (البدایہ ولنہایہ جلد ۸ صفحہ ۵۸)

یزیدا گرفائق و فاجرہوتا تو سیدناخیین بن علی رضی الله عند کے چھازاد بھسائی حضرت عبدالله بن جعفررضی الله عندا پنی لخت جگر ام محمد کا نکاح اس کے سساتھ کیوں کرتے ؟ (جمہر ة الانساب صفحہ ۶۲)

تعجب بالائے تعجب بلکہ چیرت کی بات یہ ہے کہ یزید کافنق و فجور ......اور بد کر داری مصابہ کونظر آئی .....ندیزید کی بداعمالیاں سید ناحیین رضی الله عند نے دیکھیں ....سنداس کافنق و فجور ہزاروں تابعین کونظر آیا ....سند یزید کافنق و فجوراس زمانے کے ہزاروں تبع تابعین کونظر آیا۔

یه بات میں واضح کرنا چاہتا ہول کہ میں برا؛ راست یزید سے کوئی دلچیبی نہیں

ہمارااحماس توسید ناامیرمعاویہ رہنی اللہ عنداور دیگر اصحاب رمول کی عوبت و حرمت اور عظمت و آبرو کی و جدہے تڑپ اٹھتا ہے۔

اوریقین جانے! سیدناامیر معاویہ رضی اللہ عند کی عظمت وحرمت ہمیں اسس لئے پیاری نہیں کہ وہ اُموی تھے......... بلکہ انکی آبر واور عزت ہمیں اس لئے مجبوب ہے کہ وہ صحابی رسول بیں ....... کا تب وجی بیں، فاتح شام وقبرش بیں رسول رحمت کے براد ربعتی بیں، اسلامی بحری بیٹرے کے موجد بیں۔ پہلے بحسری کشر کے مالار بیں، صدیلی ہو عمر سے وزیر عثمان سے معتمد علیہ گورز اور سیدنا عسلی سے وی میں مالار بیں، صدیلی ہونے کی دعائیں بیں اسلام الا نبیا علی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بادی ومہدی ہونے کی دعائیں دیں ......امام الا نبیا علی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بادی ومہدی ہونے کی دعائیں دیں .....اوران کی بصیرت اور حلم کو سرا با۔

یزید کی آژلیگر میدنامعاویه رضی الله عند کو بدنام کرنا.....اور سینکڑول اصحاب رسول کے دامن کو داغ دارا کرنا ہر لحاظ سے غلط ہے!

البنة یزید کی منقبت اور بے مثال تعریف ......المنت کی حسدیث کی معتبر کتاب بخاری کے اوراق میں آئی ہے .....بخاری کی اس حدیث معتبر کتاب بخاری کی اس حدیث کود یکھاور پڑھ کر ہم تو یزید پر لعنت کے قائل نہیں ہیں ۔اوران مہر بانوں کو بھی خیر خواہا نہ مثور و دینگے ......جو بخاری کے مقام اور عظمت کے قائل ہیں کہ وہ یزید پر لعنت کرنے کا درواز و مذکھولیں!

بڑے تعجب اور انتہائی جرت کی بات ہے کہ بخاری کی روایت کے مطابق تو امام الا نبیاء پیغمبر صادق میں اللہ علیہ وسلم سید ناامیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کی اور یزید کے معفور ہونے کی خبر دیں اور پیش گوئی فسر مائیں ........ مگر رحمت کا اور پیش گوئی فسر مائیں ........ اور بخاری کی کائنات میں اللہ علیہ وسلم سے عثق ومجت کا دعویٰ کرنے والے .....اور بخاری کی عظمتوں کا گیت گانے والے تاریخ کی بے مند ، موضوع اور من گھڑت روایات کا سہارا مسیکرامیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر تنفید کرتے بھریں اور یزید کوشیطان اور فرعون سے ملا کرائی پر لعنت کا وظیفہ پڑھتے رہیں!

واجب ہے۔

علامه ابن جحررتمة الله عليه نے قَانُ أَوْجَبُّوْ الله وضاحت كرتے ہوئے تحريہ فرمايا وَجَبَّتُ لَهَمْ بِهِ الْجَنَّة يعنى ان سب مجابدين كے لئے جنت واجب ہوگئى۔ (فح البارى )

میدہ ام حرام رضی الله عنھانے بیمن کرکہا:

يَارَسُولَ الله أَنَا فِيْهِمْ . . . . . يس ان مِس شامل مونگى؟

آپ نے فرمایا ......انت مِنْهُمُ نسب آنت مِنْهُمُ مان میں سے ہوگی۔

بخاری ج: اص؛ ۳۹۲ کی روایت میں ہے کہ ام حرام رضی الله عنھانے اس لٹکر کے جنتی ہونے کی خوشخبری من کرعرض کیا:

أدعالله آن يَجْعَلَنِي مِنهُمْ فَلَعَالَهَا

یار سول الله! آپُمیرے لئے دعائیں فرمائیں کہ اللہ مجھے ان میں
سے کردے .....آپُ نے ان کے لئے دعافر مائی!
میدہ ام ترام رضی الله عنها کہتی میں بھرامام الانبیاء سلی الله علیه وسلم نے فرمایا
اَوَّلُ جَیْشٍ مِن اُمَّتِیْ یَغُورُ وَنَ مَدِیْنَةً قَیْصَر مَغُفُورٌ
اَدُهُ وَ

میری امت کا پہلائٹکر جو قیصر کے شہر پر تمسلہ آور ہوگاان سب کی مغفرت مقدر ہو چکی ہے۔

بخاری کے شارح علا مقطلانی رحمۃ الله علیہ نے مدینہ قیصر کی تشعریج کرتے ہوئے مایا کہ اس سے مرادرومی سلطنت کاد ارائکومت قسطنطنیہ ہے!

( بخاری میں یہ روایت تقریباً سات جگہوں پر آئی ہے۔

( بخاری : جلد: اص : ۴۱۰ ) ( بخاری : جلد: اص : ۳۹۲ ) ( بخاری : جلد: ۲ ص :

۱۰۲۹) ( بخاری: جلد: ایس: ۳۰۹، ۴۰۵، ۴۰۹)

آئے دیکھتے ہیں کہ جن دوخوش نصیب نظروں کو امام الا نبیا یملی اللہ علیہ وسلم
نے جنتی اور مغفور ہونے کی خوشخبریاں دیں ہیں .......وگرکسس کی
قیادت وسر داری میں روایہ ہوئے اوراس نبوی پیشین گوئی کامصداق گھہرے۔
قیادت وسر داری میں روایہ ہوئے اوراس نبوی پیشین گوئی کامصداق گھہرے۔
شارح بخاری ابن حجر عمقلانی رحمة اللہ علیہ نے اپنی شہرئہ آفاق کتا ہے نستح
الماری میں فرمایا:

قَالَ المهلّبُ فِي هٰنَ الْحَالِيْثِ مَنْقَبَةٌ لِمُعَا وِيَةَ لِأَنَّهُ ٱوَّلَ مَنْ غَزَا الْبَحْرَ وَمَنْقِبَةُ لِولَدِهِ يَزِيْد لَانَّهُ ٱوَّلَ مَنْ غَزَا مَدِيْنَةَ قَيْصَر

ال مدیث کے بارے میں محدث مہلب فرماتے میں کدائمیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عند کی تعریف ہے انہوں نے ہی سب سے پہلے بحری جہاد کیا اور اس مدیث میں ان کے بیٹے (یزید) کی تعریف ہے کیونکہ سب سے پہلے مدینہ قیصر (قطنطنیہ) پر اس نے تملہ کیا تھا۔

> ىيىنانسى بن مالك رضى الله عند فرماتے يمى فَخَرَ جْتُ مَعَ ذَوْجِهَا عُبَادَة بنُ الصَّامِت غَاذِياً أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَمَعَ مُعَاوِيّهُ فَلَمَّا ٱنْصَرَفُوْا مِنْ

غَزُوَتِهِمُ قَافِلِين فَنَزلُو الشَّامَ فَقَرَبَتْ اِلَيْهَا دَاتَّةُ لِتَرْكُبهَا فَصَرَّعَتْهَا مَمَا تَتْ

( بخارى جلد اصفحه: ۹۱ ۱۰ ۱۰ البدايه النهايه جلد: ۲ مفحه: ۲۲۲)

حضرت ام حرام ؓ اپنے خاوندعباد ہ بن صامت کے ہمراہ سمندر پارگئیں جب و ، لوگ جہاد سے فارغ ہو کرسٹ م واپس چنچے تو سیدہ ام حرام ؓ سواری کے جانو رہے گر کر شہید ہوگئیں!

میدہ ام حرام رضی اللہ عنہائی مدیث میں جس دوسر کے شرکااور اسس میں شامل ہونے والوں کے مغفور ہونے کا تعسلی ہے تو اس خوش قسمت کشکر کی روانگ شامل ہونے والوں کے مغفور ہونے کا تعسلی ہے تو اس خوش قسمت کشکر کی روانگ امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی اور اس کشکر کا سالار اور کمانڈ ران کا بیٹایز پر تھا!

علایها بن کثیر نے البدایہ النہایہ ج: ۸ بس ۲۲۷) میں لکھا ہے: جب سیدنامعا ویہ رضی اللہ عند نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا پکنتہ عزم کرلیا تو زبان

نبوت سے اس کشر کے معفور ہونے کی بن پریزید نے اپنے والدمحت رم سےخود درخواست کی تھی کہ اس مقدس اور انتہائی اہم شکر کی امارت کی ذمہ داری کا شرف مجھے بخثا جائے!

بدنا امير معاوية رضى الله عند في يدك الن جذبات كود يحقة جوت مططنية برحملد آور جوف والع پهلي شكر كى قيادت وامارت كى ذمد دارى الصوب دى! بخارى كے متن ميں موجود ہے (كى تاريخ يا بے مندكتاب ميں نہيں) ذراسنے: قال محمود كربئ الرَّبِيع فَحَدَّ ثُعَهَا قَوْمًا فِيْهِمْ الْبُواَيُّوبَ الْاَنْصَادِى صَاحِبُ رَسُولِ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فى غَنْ وَتِهِ الَّتِي ثُولِ فَى فِيهِمَا وَيَذِيْ الله صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ یِاُڈ ضِ الرُّوْ وَ م محمود بن الربیع فرماتے ہیں میں نے یہ حدیث لوگوں کے سامنے بیان کی جن میں (میز بان رسول) ابوایوب انسساری بھی موجود تھے اسی غرو وَ قسطنطنیہ میں ان کی شہادت ہوئی اور اس کشر کے امیر

معاویہ کے بیٹے پریڈتھے!

سامعین گرامی قدر! حضرت محمو دبن الربیع کامپرارشاد بخساری کے متن میں موجود ہے۔۔۔۔۔کہجم غزوہ میں حضرت ابوا یوب رضی اللہ عند کی شہادت واقعیہ ہوئی ہے ....اس غروہ میں مسلمانوں کے نشکر کی قیادت و سیر سالاری سے بیانا معاویہ کے بیٹے پزید کے ہاتھ میں تھی ......بخاری کے اس قول کو تر ک کرکے تاریخ وہیرت کی بلا سٰدروایات کو قبول کرکے یہ کہنا کہاس مغفورلٹکر کا سالار یز پدنہیں بلکہ کوئی اور تھاسراسر ہے انسانی اور حقیقت کو جھٹلانے کے متر اد ف ہے! قیصر کے شہر تسطنطنیہ پرسمندری راہتے سے شکر اسلام کا پیملہ ۴۹ ھاوا قعہ ہے جونبی سیدناامیرمعاویه رضی الله عند نے اس کشکر کشی کا حکم دیا تو عالم اسسلام میں رہنے والےملمان اس مغفور شکرییں شمولیت کے لئے دیوانہ وار دوڑپڑے ۔۔۔۔۔۔اس لتے کداس لشکر کے شرکاء کے لئے مغفرت کی بشارت صحابہ کرام نے امام الا نبیاء سلی الله علیہ وسلم سے من کھی تھی ۔۔۔۔۔۔۔۔اب جب مغفرت اور جنت کے دروازے کھلنے کا وقت آیا تو تمام لوگ ایمان کی شمعیں ایسے سینوں میں روثن کئے دمثق کی طرف میل نکلے

ال مغفور لٹکر میں شمولیت کیلئے میز بان ربول سید ناابو ایوب! نصاری رضی الله عند جن کی عمراسی سال سے تجاوز کرچکی تھی ......و ، بھی دمثق چنچے .....اگر چه عمر کے اعتبار سے جہاد کے قابل نہیں تھے مگر جب جنت سامنے آئی تو بڑ ہا پاان کا

راسة ندروک سکا۔ال مغفور کشرین سیدنا فاروق اعظم رضی الله عنه کے ہونہارف رزند
عبدالله بن عمر رضی الله عنه .....عشره مبشره میں شامل سیدنا زبیر بن عوام کے لائق
ترین فرزند عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ......امام الا نبیاء سلی الله علیه وسلم کے چپا
زاد بھائی سیدنا عبدالله بن عباس رضی الله عنه .....عبدالله بن جعف ر ....عبد
الله بن جابر رضی الله عنم شامل تھے۔

علامہ بدرالدین عینی ؓ نے عمدۃ القاری ج: ۱۹۸ میں ۱۹۸ میں اورعلامہ ابن جرعمقلانی ؓ نے فتح الباری ج: ۲ مِس: ۱۰۳ میں لکھاہے:

> إِنَّ يَزِيدَ بْنَ مُعَا وِيَةً غَزَابِلَادَ الرُّوْمِ حَتَّى بَلَغَ قُسْطُنْطِنيه و مَعَهُ جَمَاعَةُ مِنْ سَادَاتِ الصَّحابَةِ مِنهُمْ ابْنُ عُمَروَ ابْن عَبَّاسَ وَ ابْن الزُّبَيْر وَ ابْوُ اَيُوب الْإِنْصَارِى وَكَانَتْ وَفَاةُ ابِي ايُّوتِ الْإِنْصَارِي هُنَاكَ قريبًا مِنْ سُوء الْقُسْطُنْطنية وَقَبْره هُنَاك.

> یزید بن معاویه رومی علاقول میں مصروف جہاد رہا یہاں تک کہ وہ قططنی تک جہاءت ہی تھی مططنی تک جہاءت ہی تھی تھی میں مصروف جہاد ہی ایک جہاءت بھی تھی جس میں سیدنا ابن عمر "، ابن عباس" ، ابن زبیر" اور ابو ابوب انساری شامل بیں اس جہاد میں سیدنا ابو ابوب انساری رضی الله عنه کا انتقال جوااور شہر کی قسیل کے نز دیک و بیں ان کی قبر منور بھی ہے!
> علامہ عقلانی "نے فرمایا:

قسطنطنیہ پرسب سے پہلے جہاد معاویہ ؓ کے بیٹے پزید نے کیااس کے ساتھ بڑے بڑے صحابہ کی ایک جماعت تھی جن میں عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس،عبداللہ بن زبیراور حضسرت ابوا یو سب انصاری (رضوان الدُّعلیهم الجمعین) شامل تھے۔ (حاشیہ بخاری اص ۴۱۰)

علامها بن كثيرٌ فرماتے ميں:

عاظ ابن تيمية كہتے ہيں:

قسطنطنیه پر پہلاتملہ کرنے والی فوج کے سپر سالار یزید تھے اور چونکہ لئے معین تعداد کو کہا جاتا ہے اس لئے اس فوج کا ہر ہر فر دمغفرت کی ایس فوج کی ہیں کہ یزید نے اس کی ایس فوج کی یہ نے بیٹ کہ یزید نے اس ارشاد نبوی کو مدنظر رکھ کر شطنطنیه پر جملہ کیا تھا۔

(منهاج النة ٢٥ (٢٥٢)

ابن جريرطبري نے لکھا ہے کہ:

یزید بن معاویه نے روم میں جنگ کی۔ یہاں تک کقسطنطنیہ تک جاہبنچا آبن عبائ "ابن عمر" ابن زبیر "اور ابو ابوب انصاری "جیسے صحابہ اس کے ساتھ تھے۔ (طبری ۵ ص ۸۶ اردو) شن بعد جی دیں۔

شيخ العرب والعجم مولا ناحيين احمد مدني "فرمايا:

یز ید کومتعدد معارک جہاد میں بھیجنے اور جزائر اسین اور بلاد ہائے ایٹیائے کو چک کے نستح کرنے جتی کہ خود استنبول (قسطنطنیہ) پر بڑی بڑی افواج سے تملہ کرنے وغیر و میں آز مایا جاچکا تھا۔ تاریخ ثابد ہے کہ معادک عظیمہ میں یزید نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام اص ۲۵)
مشہور سیرت نگاہ علامہ سید سیمان ندوی گھتے ہیں!
میں بہتارت سب سے پہلے امیر معاویہ کے عہد میں پوری ہوئی اور دیکھا گیا کہ دمشق کی سرز مین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی دیکھا گیا کہ دمشق کی سرز مین پر اسلام میں سب سے پہلے تخت شاہی بجھا یاجا تا ہے اور دمشق کا شہزادہ یزید اپنی سپر سالاری میں مملانوں کا پہلائٹکر نے کر بحرا خضر میں جہازوں کے بیٹر سے ڈالٹا ہے اور دریا تو عبور کر کے شطفانیہ کی جہار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔ دریا تو عبور کر کے شطفانیہ کی جہار دیواری پر تلوار مارتا ہے۔

(بیرت النبیٔ ۳ ص ۹۰۱)

علامهذ بي نفتحريفرمايات:

العزت نے اس کشریس شمولیت کا شرف بخش .......... وہ مقد س لوگ کہ جن کے ذکر سے ایمان کے باغ میں بہار آجاتی ہے .....جن کی یاد سے دل لذت پاتے ہیں سے ایمان کے باغ میں بہار آجاتی ہے ....جن کی یاد سے دل لذت پاتے ہیں .....جن کے تصور سے چہرے منور ہوجاتے ہیں .....جن کا نام س کرز بانیں رخصی الله عظم پکارنے گئی ہیں .....وہ پا کیزہ صفات لوگ کہ دامن مخور دیں تو فرشتے وضو کرنے گئیں .....کیا کا تنات کے رب نے زمین پر بہنے والے دیں تو فرشتے وضو کرنے گئیں .....کیا کا تنات کے رب نے زمین پر بہنے والے ان پا کیزہ صفات اور مقدس اوصاف عظیم المرتبہ اور دفیج الثان جمتیوں کی سر داری اور امارت کے لئے ایک فاص و فاجر اور زانی و شرائی کو چناتھا؟

فاضل دیوبندمولاناعام عثمانی مرحوم "نے کتنی دلنین اورخوبسورت بات کہی ہے ہوش کے ناخن لو ......... جنسرت حین رضی اللہ عنہ کی سستی حمایت اور ظالموں کی بچگا نہ نفرت کے چکر میں یہ نہیں تمجھ رہے ہوکہ غربین کا ظہار اور فت یزید کا پروپیگنڈ ادراسسل ایک نقب ہے عظمت صحابہ کی اور ایس ...... جس نقب کے راستے صحابہ کرام کی ناموں اور آبر دلو شے اور لٹوانے کی کو ششیں صدیوں سے جاری ہیں ..... یزید فرض کروا گرعاسی اور گراہ تھا تو اسے اپنی جاری ہیں جانی ہیں جانی ہوجائے گی ۔.... اور کروگر و تو دوز نے کی آگر شندی نہیں ہوجائے گی ..... اور کروگر کو تا کہ فتا کہ کا کہ خندی نہیں ہوجائے گی ..... اور کروگر کو تا کہ خندی نہیں ہوجائے گی ..... اور کروگر کو تا کہ خندی نہیں ہوجائے گی ..... اور کروگر کو تو کو کروگر معصیت کی تھی تو کر خضرت معاویہ گراہے اسے خلیفہ بنا کر واقعی کوئی معصیت کی تھی تو کر خضرت معاویہ گئی تا سے خلیفہ بنا کر واقعی کوئی معصیت کی تھی تو

ان سے بھی الله نمٹ لے گا ......ناہر ہے اللہ تعالیٰ کو انصاف \_\_ كرنے كے لئے تمہاري راہنمائي كي حاجت نہسيں ہے يتم يزيد اورمعاویہ کی متول کا فیصلہ کرنے کو لئے عدالتیں مت سجاؤ بلکہ اپنی گردن پرمیلاموجود و جا کمول کو دیکھوو وئس بے تکلفی سے تمہاری نا كول ميں نكيليں ڈالے گناہ وطغيان اور ہواو ہوسس كى دلدلوں میں ہنکائے لئے جارہے ہیں ...... تمہاری غیرت حق اور حمیت دینی اگرایسی ہی ذکی الحس ہے کہ تیر وسو برس پہلے کے ظے الموں کو گالیاں دیسے بغیبے رتم کو پین نہیں آتا....... توان شیطانوں کے بارے میں تم برف کیوں ہو گئے ہو جوفق و فجور کی ساہی ہے تمہارا منه کالا کررہے میں .....جو گمرا ہی وضلالت کی گھے اٹیوں میں تمہیں غلامول کی طرح ہنگاتے چلے جارہے ہیں ......... مردول کے لئے تو محشر بکن ،اور زندول کے لئے کچھ بھی نہیں! ماضی پر تو خورد بینی نظراور حال کے لئے اتنے کورچٹم کہ سامنے کا پتھر دکھیائی ہیں دیتا۔۔۔۔۔۔ سیدنا حمین ؓ کے غم میں آنبوتو یہالو گے ان کی پیروی میں سرنہیں کٹاؤ گے .....اورسر کٹانا تو کیاا تنا بھی احساس نہیں کرو گئے کہ جس مقصد کے لئے سیدنا حمین ٹنے حسان دی تھی وہ مقسد آج بھی تمہیں یکارر ہاہے بہرے، بے س، نادان، بہرو ہے! كاش تم موجعة كه يزيد بي جاره آج كے ان ابوجبلو ل، ابولبيو ل اورابن أبیو ل کی میابرابری کرے گاجوعلم وفن کے ہتھیار ہے لیس تمہاری غیرت کولاکاررہے میں اور تمہارے سینوں پرمونگ دل رہے ہیں۔ ہمت ہے تو ان کی لاکار کا جواب دو۔۔۔۔۔۔۔ان ہے آتھیں ملاؤ مگر مجھ کے آنسوؤل سے قلم وطغیان کے بہاڑ نہیں بہیں گے اور یزید پر دانت کشکٹانے سے شہدائے کربلا کابدلہ نہیں جک جائے گا۔

وفات ابوا بوب انصاري من بان رسول سيدنا ابوايوب انساري شي الله عنداس مغفور لشكر ميں ايك فوحي كى حيثيت سے شامل تھے ان كى عمراسس وقت تقریباً ای ۸۰ سال تھی .....موسم شدید گرم تھا سفر بے مدطویل تھے ...... پھر زندگی کے آخری کناردل کو چھوتی ہوئی ضعیفی اور کمز وری .....وہ پیٹ کے مرض میں بہتلا ہو گئے ..... ہیماری نے شدید شدت اختیار کرلی اور زندگی نے مالوی کی نوید سنادی .....امیر شکریزیدعیادت کے لئے آئے .....سیدناا بوایوب رضی الدُّعند نے انہیں وصیت کرتے ہوئے فر مایا:

> میرے جنازے کو دشمن کی سرز مین میں جہاں تک ممکن ہو لے جانا اور پھر دفن کرنا نیزمسلما نول کومیری طرف سے سلام کہنا اور پیصدیث بھی لوگوں کو سنا ناجو میں نے امام الا نبیاء سکی الله علیہ وسلم سے سنی ہے

مَنْ مَّاتَ وَلَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي الْحِتَّةِ .... جِتْحُصْ اس حالت میں مراکہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ساتھجی اورشریک نہیں تھیرایا توالٹداہے جنت میں داخل کرے گا۔

(البدايه والنهايدج: ٨ ,ص: ٥٩)

یزید نے میزبان رسول کی وصیت کو یورا کرتے ہوئے ملمانوں کو ان کاسلام پہنچا یا۔۔۔۔۔۔ بھران کی بیان کر د ہ حدیث سنائی۔۔۔۔۔۔ پھران کی تجہیر. وتکفین کے بعد بزید بی نےان کے جنازے کی نمازیڑیائی۔ ما ظ ابن کثیر سے اپنی تاریخ میں کھا ہے و کان اَبُو آیُوب فی جَیْشِ یَزِیْدِ بْنِ مُعَاوِیَةً وَ اِلَیْهِ اَوْطَی وَ هُوَ الَّیٰ ی صَلّی عَلَیْهِ (البدایه والنهایه جلد ۸ سفیه ۵۸) میدنا ابو ایوب انصاری رضی الله عنه یزید بن معاویہ یک کشکر میں شامل تھے انہوں نے اپنے معاملات کیلئے وصیت بھی یزید کی تھی اوریزید نے ان کے جنازے کی نمازیڈ ہائی تھی!

جنازہ پڑھانے کے بعد قطنطنیہ کے قلعے کی دیوار کے قریب میز بان رسول کو دفن کردیا گیا.....قلعے کی دیوار کے قریب پیاکاروائی ہوتے ذیکھ کررومی سربراہ نے قاصد کے ذریعے پوچھا کہتم کیا کردہے ہو؟

يزيدنے جواب ديا:

یہ ہمارے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں جنہوں نے وصیت فرمائی تھی کہ انہیں تمہارے ملک میں اندرجا کر دفن کیا جائے اب ہم ان کی وصیت پرعمل کرتے ہوئے انہیں یہاں دفن کررہے ہیں۔ کی وصیت پرعمل کرتے ہوئے انہیں یہاں دفن کررہے ہیں۔

قاصد پیغام لے کرواپس پہنچا تو شاہ روم کی زبان سے یہ تیز و تنداورغر ورہے بھرا ہوا گتا خانہ جملانگلاکہ:

> ''تمہارے چلے جانے کے بعد ہم پیلاش نگلوا کرئتوں کو کھسلا دیں گے''

شاہ روم کی زبان سے یہ ناپاک اور نبیث الفاظ س کریزید نے بڑے جرأت وشجاعت اور دلیری جوانمر دی سے کہا:

يَا آهُلَ القُسُطُنطُنيَة هٰذَا رَجُلٌ مِنْ آكَا بِر أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ نَبِيِّنَا وَقَلْ دَفَنا حَيْثُ تَرَونَ وَ اللهِ لَئِنُ تَعْرَضْتُمْ لَّهُ لَا هُدِمُ مِنْ كُلِّ كَنِيسَةٍ فِي اَرْضِ الْإِسْلَامِ وَ لَا يَضْرِبُ نَاقُوْسٌ بَأَرْضِ الْعَرَبِ اَبَدَا (نارِخُ التوريخ ٢ بلاصفح ٢٩)

ا سے شطنطنیہ کے رہنے والو! (کان کھول کرسنو) یہ ہمار ہے ہی محمد عربی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القد در سحابہ میں سے ایک ہیں اور تم دیکھ رہے کہ ہم نے انہیں یہاں وفن کیا ہے ۔۔۔۔۔۔۔ مجھے کعب کے دب کی قسم ہے اگر تم نے ان کی قبر کو کو ئی نقصان پہنچا یا تو میں سرز مین اسلام میں ہر کلیسا منہدم کر دونگا اور پھر پورے عرب میں ہر کلیسا منہدم کر دونگا اور پھر پورے عرب میں مرتبین کے سکے گا۔

علامه ابن عبدربه كي روايت كے الفاظ اسطرح بين:

اگر مجھے معلوم ہوا کہ ان کی قبر کو اکھیڑا گیا ہے یا کئی قسم کی ہے ادبی اورگتا خی کامعاملہ کیا گیا تو کان کھول کرین لو:

لَاتَرَكْتُ بَأَرْضُ الْعَرَبِ نَصْرَ انِيًّا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَكَنِيْسَةً اللَّهِ مَا الْعَدَالْ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

میں کسی عیسائی کو زندہ نہیں چھوڑ ونگا اور کسی گرہے کو سلامت نہیں رہنے دونگایہ

سامعین گرامی قدر!.....میں الله کاواسطه دیکر پوچینا چاہتا ہوں ...................

 باشدول كوايس للكاراب جيس للكارف كاحق موتاب!

ادھراُس زمانے کی سپر طاقت روم کے حکمرانوں کویزیدنے جس طرح لاکار ہے.....وہ اپنی مثال آپ ہے!

دیکھا آپ نے کہ جس یزید کی پیدائش نبی اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پڑ ملال سے تقریبا گیارہ سال بعد ہوئی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کے کاندھے پر بٹھا کرمبحد نبوی کے سامنے سے گذار دیااورایک روایت بھی گھرلی! مجھی کہا جاتا ہے کہ امام الانبیاء ملی الله علیہ وسلم نے امیر معاویہ '' کو مشادی کرنے ہے منع فرمایا تھا کہ:

ملاعلی قاری حنفی تحریر فرماتے میں!

وَمِنْ ذَالِكَ الْأَحَادِيْثِ فِي ذَمِّر مُعَاوِيَةً وَ ذَمِّر عَمَر وَبُنِ الْعَاصِ وَ ذَمِّر بَنِيْ أُمَيَّةً كَذَا فِي ذَمِّر يَزِيْدِ وَ الْوَلِيْدِ وَ مَرُوانَ الْحَكَم

ای طرح حضرت معاویه مخترت عمر و بین عاص ، بنوامیدیزید ، ولید اور مروان کی مذمت اور برائی میس آنے والی تمام روایات جمو فی اور موضوع میں (موضوعات بحریٰ ص ۱۰۷)

حافظ ابن كثير رحمة الله عليه اپنى مشهور كتاب البدايه والنهايه جلد: ٨ صفحه: ٣٣١)

## میں لکھتے ہیں:

وَقَلُ اَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِر اَحَادِيْتَ فِي ذَمِّر يَزِيْنِ بْنِ مُعَاوِيَةً كُلُّهَا مُوْضُوْعَةٌ لَا يَصِحُ شَيءٌ مِنْهُ. مُعَاوِيَةً كُلُّهَا مُوْضُوْعَةٌ لَا يَصِحُ شَيءٌ مِنْهُ. مؤرخ ابن عما كرنے يزيد بن معاويه كي مذمت اور برائي يس جتني اماديث بيان كي بين وه سب كي سب من گســرُت اور موضوع بين ان

میں سے کوئی بات بھی تھیے نہیں ہیں ۔

علامدا بن تيميدرهمة النُدعليه كاايك ارشاد بهي من ليجيّے \_

وَلَمْ يَكُنُ مَظْهَرَ الْفَوَاحِشِ كَمَا يَغْكِيْ عَنْهُ خُصُومُهُ .

(فآويٰ ابن تميه جلد: ٣ صفحه: ٣)

یزید بن معاویه میں وہ برائیاں بالکل نہیں تقسیں جو دشمن ان سے منسوب کرتاہے!

علامها بن قیم رحمة الله علیه تحریر فرماتے ہیں:

كُلُّ حَدِينِ فِيهِ ذَمِّر يَزِيْدِينِ مُعَاوِيَةِ فَهُوَ كَنِبٌ (المنارالمنيف ٣٢٠)

ہروہ روایت جس میں یزید بن معاویہ کی مذمت اور برائی پائی جاتی ہے وہ جھوٹی ہے!

میں نے دلائل سے یہ بات بھی عرض کی کہ یزید کی مذمت میں .....اس

کی شراب نوشی اور فق و فجور پرمبنی روایات جموٹ پرمبنی اورموضوع بیں ورندامسے المومنین سیدناامیرمعاویہ رضی اللہ عنہ جلیے علیم اور جلیل القدر صحابی اسے اپناولی عہدنہ بناتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور اس وقت کے مینکڑوں صحابہ کرام اور ہزاروں تابعین بھی ایے شخص کی بیعت ہرگز ہرگزنہ کرتے!

المسننت وجماعت كامدعى وبى جوسكتا جوتمام اصحاب رسول كى طرح سيد ناحيين

رضی الله عنه کااحترام کرتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اور باقی اصحاب رسول کی طرح سید ناحیین رشی الله عنه کو بھی تنفید سے بالا ترتم محستا ہے۔

جولوگ سیدنامعاویہ رضی اللہ عند ،عمر و بن العاص رضی اللہ عند ، ابوسفیان رضی اللہ عند کے وکیل صفائی صرف اس لئے بنتے میں کہ یہ حضرات صحابیت کے عظیم منصب پر فائز میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور صحابیت کا د فاع ہمارا فریضہ ہے۔۔۔۔۔۔۔ و ولوگ یہ بات کیوں مجمول جاتے میں کہ میدناحیین رضی اللہ عند بھی صحابیت کے اعلی مرتب پر فائز میں اور ان کا د فاع کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔۔

الله رب العزت جمیں اپنے فضل و کرم سے ہرقتم کی افراط اور تفریط ہے محفوظ فرمائے اور ہرصحا بی کے مقام کو بہجا ننے کی اور پھراس کے دفاع کی توفیق مرحمت فرمائے! آپین ۔

وَمَا عَلَيْنَا الَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## آ کھوی تقرر

نَّحْمَدُهُ وَ نُصِلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْأَمِنْنِ وَ عَلَى اللهِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاضْعَابِهِ اَجْمَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ السَّيْوِيْنَ ﴿ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالسَّلُوةِ وَالسَّلُوقَ وَالسَّلُوقَ وَالسَّلُوقَ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

سامعین گرامی قدر: گزشته خطبه میں بڑی تفصیل، ونهاحت اور دلائل کیما تھ
میں نے آپ کو پہ حقیقت مجھائی ہے ۔۔۔۔ کدامیر معاویہ گان پد کو ولی عہد بن نے
کافیعد کری ناد پرستی اور بدنیتی پرمبنی نہیں تھا ۔۔۔ بلکہ انہوں نے یزید کی اہلیت کو
دیکھ کرا ہے اس منصب پر فائز کیا تھا ۔۔۔۔ تین چارسحا بہ کرام کے علاوہ سب نے
دیکھ کرا ہے اس منصب پر فائز کیا تھا ۔۔۔۔ تین چارسحا بہ کرام کے علاوہ سب نے

یز پدکی دلی عہدی کی بیعت کر کی تھی ۔۔۔۔۔ جنہوں نے بیعت ولی عبدی سے انکارئیا ۔۔۔۔۔۔ تو اس انکار کی وجہ یز پد کا کر داریاالمیت نبیس تھی بلکہ و وحضرات موروثی خلافت کو تھے سمجھنے کیلئے تیارنہیں تھے یہ

اِنَّهٔ تُوقِی بِدَمِشْق لَیْلَة الخَمِیْسِ لِثْمَانٍ بَقِیْن مِن رَجَبِسَنَة سِتِیْن.

رجب کے مہنے کی آٹھ راتیں باتی تھیں کدامیر معاویہ ٹے جمعرات كى رات و فات يائى \_(البدايه والنهاية سفحه: ٣٣١ جلد ٨) انقال سے پہلے آپ نے اپنے بیٹے یزید کو دسیت کرتے ہوئے فرمایا: ہمیشدانند سے ڈرتے رہنا ۔۔۔۔۔۔۔لوگوں کے ساتھ زی کا پر تاؤ کرنا .....نظ دغفب اورجگڑنے کی ہاتوں ہے بمنار کشس رہنا .....نک لوموں اور یز رموں کا ہمیشہ خیال رکھناان کے ساتہ تو مین اورتکبر سے پیش به آنا ...... جب سی کام کااراد و کروتو عمر رسید و . تجربه کارلوگول کو بلا گران ہے مشور و کرنے کے بعب د کرنااوران کی طے شد و رائے سے اختلاف بذکرنا۔ المی مکداورالمی مدینہ کی قدرومنزلت میں فرق بذآنے دینا کیونکہ وی تمہاری اصل اور برادری کے لوگ میں ۔ اہل ثنام کی عربت وتو قسیسر کرتے رہنا، کیونکہ و وتمہارے مطسمتے اور فر ما نبر داریں ۔ بدگولوگ اور چغل خوروں کی یا توں پرہسبرگز دھیان نہ دینامیری رائے میں و دبدترین مثیر ہوتے میں۔

یز بد کونسیحت کرنے کے بعد ہاتی گھروالول اور خاندان کے دیگر افسسرادی تقویٰ اور نیکی پر قائم رہنے کی وسیت فر مائی ۔اپنی تجہیر: وتکفین کے بارے میں فر مایا: ایک مرتبہ میں بی ا کرم کاٹیڈائیا کے ہمراہ مفر میں تھا۔ میں آیے ہو وضوكروا باكرتا تحساءاس وتت ميرا كرية كندهے سے بيٹا ہواتھ ......آبُ نے میرا کرتہ دیکھ کرفر مایا: تجھے کرتہ بہناؤں؟ میں نے عرض کیامیرے باب آپ پرقسربان سے نصیب کہ آبُ اینا کرنة مبارک مجھے بہنائیں ..... پھر آپ نے اپنا کرنة مجمع عنایت فرمایا ....... و و کریة میں نے سرف ایک مرتبہ یہنا و وأى طرح ميرے ياس آج تک موجود ہے ايک دن نبی کریم کاٹوئی نے اپنے بال تر شوائے ۔ میں نے کئے ہوئے بال اورناخن اٹھالتے و وبھی آج تک میرے پاس محفوظ میں ، جب میرا انتقال ہو جائے تو وہ کرمۃ میرے سینے پررکھ دینااور ناخن اور بال باریک بحتر کر کچے میرے منہ میں ، کچے میرے ناکے میں ، کچھ میرے آنکھول کے ملقول میں رکھ دینا .....میرامولا مجھ ہے یو چھے گا .....معاویہ ؓ دنیا ہے تمالا ہے ہوتو میں کہوں گامولا! تیرےمجبوٹ کی نشانیاں ساتھ لیکر آیا ہوں ۔

(البدايه والنهاية صفحه ٣٣ ابلد ٨ ، طبري مفحه ١٦٣ بلد ٥ )

یزیداس وقت دمثق سے باہر گیا ہوا تھا۔ مافذ ابن کثیر ؒ نے محد بن اسحاق اورا مام ثافعی کی روایت سے لکھا:

فصلی عَلَیه اِبْنهٔ یَزنِدُ ۔ (البدایہ والنہایہ صفحہ ۱۳۳ جلد ۸)
امیرمعاویہ کی نماز جناز والن کے بیٹے یزید نے پڑ ہائی ۔
سیدناامیرمعاویہ کے انتقال کے بعد اور تجہیز وتکفین اور تدفین کے بعد یزید
نے مکمران کی حیثیت سے جو پہلاخطبہ دیاا سے عافذ ابن کثیر نے تقال فرمایا ہے یزید
نے کیما:

آيُّهَا النَّاسِ إِنَّ مُعَاوِيَة كَانَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِ الله آنْعَمَر اللهُ عَلَيْهِ.

اےلوگو (سیدنا)معاویہ ؓاللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام فرمایا۔

ثُمَّرَ قَبَضَهُ إِلَيهِ وَهُوَ خَيْرٌ قِبْنَ دُونه وَدُونَ مِن قَبْلهِ -بحرالله انہیں اپنے پاس بلالیامعادیہؒ اپنے بعد دالوں سے بہت اورا سے پہلول سے کمترمقام رکھتے تھے ۔

وَلَا أُزَكِّيْهِ عَلَى الله فَإِنَّه أَعْلَمُ بِهِ إِنْ عَفَا عَنْهُ فَيِرَ حَمَيَهِ وَانْ عَاقَبِهُ فَبِنَانُبِهِ وَقِد وَلَّيْتُ الْاَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ -

رس الله کے سامنے ان کی صفائی پیش کرنے کیلئے یہ بیس کہدرہا۔ یقیعاً الله ان کے بارے میں بہتر جانت ہے اگر و وال سے درگذر فرمائے تو یہ اس کی رحمت ہے اور اگر و وگرفت فرمائے تو یہ ان کی خطاؤں کی وجہ سے ہوگا اور اب ان کے بعد منافت کی ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے۔ ای خطبہ کے بعد جویز پونے سیدنا معادیا کے انتقال کے بعد اجتماع مام
میں دیا۔ دمثق کے لوگوں نے بزید کے ہاتھ پر زوت خسافت گی ۔ بندہ اس بے پہلے تقریباً پانچ سال تک ولی عبد کے منصب پر فائز روچا تھا ۔ دمثق کے مسلمانوں کی زوت کر لینے کے بعد تمام موبوں کے گورز ول کے ہاتھ پر وہاں کے اور بال کے اور بال کے مافظ ابن کشرانے لیے یہ کی پیعت خلافت کولی ۔ مافظ ابن کشرانے لیے ا

هُوَ يَزِيْهِ بِن مُعا وِية أَبُو خَالِهِ آمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنِ ... بُوِيعَ لَهُ بِالْخِلَافَةِ فِي حَيَاتِ آبِيْهِ أَنْ يَكُونَ وَلِي الْعَهْدِ مِنْ بِعَدِهِ ثُمَدًا كِنَّ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ .

(البدايه دالنهاية مفحه ۲۲۷ بلد ۸)

 راکب بر دوش رمول سید ناحیین گی ذات گرامی ہے۔۔۔۔اور دوسر ے ٹیل حضرت میدناعبداللہ بن زبیر <sup>\*</sup>۔

یزید نے مدینے کے گورز ولید بن عقبہ بن الی سفیان کی طرف تھا کہ:
امیر المونین سیدنا معاویہ وفات پانچے جی لہٰذا مدینے کے ارباب
عل وعقدے میرے لئے زعت کی جائے۔ یزید نے اپنے خطیم یہ
مجی لکھا کہ میدنا معاویہ نے مجھے وسیت کی ہے کہ سیدنا حین ڈکے
ہارے میں زمی اور ملح جوئی کا معاملہ کیا جائے
(طبری)

مدینے کے گورز نے خابیجے بی عمائدین مدینہ کو طلب کیا ہوائے حضرت عبداللہ بن زبیر کے تمام عمائدین مدینہ تششریف لائے اور بیعت کر لی .....سمر ف سدناحین ٹے مہلت طلب فرمائی۔

عیارہویں صدی کے ایرانی مجہد ملا باقر کبلی تحریر کرتے ہیں:
جب سیدناحین ولید (محور نرمدینه) کے بال کینچے تواس نے معاویہ کے انتقال کی خبر سائی سسیدناحیین نے اِنگالله قدانگالیہ والگیالیہ کے انتقال کی خبر سائی سسیدناحیین نے اِنگالله قدانگالیہ کے راجعہ والید نے چر بیعت کا مطالبہ کیا تو سیدناحیین نے فرمایا کہ میں چپ کربیعت کروں یہ بہتر ہے یا اعلانیہ تمام اوگوں کے سامنے بیعت کروں؟

كل مبح جواب دول كا: ( جلاءالعيون منحه ٣٢٣ )

اس بات کوطبری نے بھی تحریز کیا ہے۔ (طبری صفحہ ۱۸۹ بلد ۲) ان روایات کا اعتبار کرلیا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ سیدناحیین 'کی فرمائش پر

(طبري منحه ۱۹۰ جلد ۲)

جی روایت میں ہے کہ یہ دونوں حضرات ایک بی رات مدیستہ منورہ سے
نکلے تھے اگ روایت کے حوالے سے حافظ ابن کثیر فقل فرماتے میں کہ راستے میں
انہیں سید تاعبداللہ بن عمر عمرہ سے واپس آتے ہوئے ملے اوران دونوں حسسرات
سے کہا میں تمہیں اللہ کا واسط دسے کر کہتا ہوں کہ لوٹ پلوتا کہ جومت اسب باست
دوسرے لوگ اختیار کریں تم بھی ای کو اختیار کرو۔

(البدایہ والنہایہ مفحہ ۱۹۲ جلد ۸ ،طبری مفحہ ۱۹۱ جلد ۲) طبری نے لکھا ہے کہ:

سیدناعبداللہ بن عمر شنے صفرت حین ہی کا سے اٹا یا اور رو پڑے۔ سیدنا ابن عمر ہ سیدنا حین ہی دردنا ک، المناک اور مظلومانہ شہب دت کے بعدر خج اورافس کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے:

حین بن علی شنے کوفہ کے قسد کے معاملے میں ہماری بات ندمانی مالا نکہ انہوں نے اپنے والدمحت م اور برادر بزرگ کا مال دیکھا تھا کے بین میدان میں ان کا ساتھ دسینے سے انکار کر دیا محیا۔ تھا کہ بین میدان میں ان کا ساتھ دسینے سے انکار کر دیا محیا۔ (البدایہ والنہایہ صفحہ ۱۹۳ جلد ۸)

چنانچے سیدناحین اپنے کنبہ کے کئی افراد کے ساتھ عازم مکہ ہو ئے اور کئی

تائ التواریخ کے مصنف نے تھا ہے کہ بید ناحیین ٹے ساتھ مکہ کے سفر میں عبداللہ بن جعف رطیاڑ ،عبداللہ بن عباس ؓ ، بنو ہاشم قبیلے کے کئی لوگ ۔۔۔۔۔۔مرداور عور تیں اور کئی دوست واحباب شریک تھے۔

.....و واسلام کادتمن ہے.....اس کے دورِ حکومت میں میرے نانا کادین

خطرے میں ہے۔۔۔۔۔۔اسکی حکومت میں لا اللہ اللہ اللہ کی بنیاد کسند ور ہوری ہے اللہ اللہ کی بنیاد کسند ور ہوری ہے اللہ اللہ کی بنیاد کتال ہے اور یا پی کا وجود مند ہب وملت اور امت کیلئے خطرہ بنا ہوا ہے۔۔۔۔۔۔اس لئے میں اسس کی تعت سے انگاری ہول ۔۔۔۔۔ میں اسے اپنا امیر مانے کیلئے تیاز ہسیں ۔۔۔ میں اسے اپنا امیر مانے کیلئے تیاز ہسیں ۔۔۔ اور میں اس کی حکومت کا تختہ النما چاہتا ہول ۔۔۔۔ لہٰذا اس مشن میں اور اس جہاد میں تم میر اساتھ دو۔۔۔ یزید کی بیعت کا ہے۔ گئے سے اتار پھنکو اور شمشر بھت ہوکر میدان عمل میں آجاؤ۔۔

مگر تاریخ وسیرت کی تمتابیں اور حقائق پکار پکار کر کہدر ہے بیں کداس موقع پر آپ کے اکثر قریبی رشتہ داروں نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔۔۔۔۔۔آپ کے پچپ زاد مجانی اور بہنو تی سیدوزینب بنت علی سے شو ہر عبداللہ بن جعفر سے بھی آپ کے موقت کی تمایت نہیں کی اور آپ کے چھوٹے ہجائی حضرت محد بن علی المعروف ب حنفیه رحمة اللهٔ علیه نے بھی آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ ملا باقرمبلسی اور دوسرے بھی مور نین نے لکھا ہے کہ:

سیدناخیین جب مدینه منوروکو چھوڑ رہے تھے تو آپ کے برادر یونے محدین حنیسہ نے مشور و کے انداز میں کہا ۔۔۔۔ فی العال زوت یز مدے مختارہ فرماہے اور شہر دل کی بود و ہاش ہے ہے گرجنگل کی راہ کیجئے اور**لوگو**ں کے ہاں اسپنے اپنچی جسیجے کراپنی بعت کی دعوت دیجئے .....حضرت حیین ٹنے فرمایا ..... ہجائی اگر قیام کرنا چاہتا ہوں تو کہاں قیام کروں ۔۔۔۔۔محمد بن حنفیہ نے عر ض کیا. قیام کیلئے مکہ مکرمہ سے ہتر کوئی جگہ نہیں ۔ اگر مکہ کے مالاث آپ کے حق میں بہتر ہوں تو فبہا ،ورنہ یمن تشریف کیجا ئیں کیونکہ یمن کے باشدے آپ کے والدمحتر م کے و فاد اراد رہا نثار میں .....اگرو پال بھی قیام کاموقع نه ملے تو پیمریباز ول اورجنگوں کا رخ فرمائے۔ ( جلاالعیون صفحہ ۴۲۷ بلبری صفحہ ۱۹۰ بلد ۲ ) سیدناخیلن ٹے ایسے کچھء دیز وا قارب کو لینے کیلئے تھی کو مدیب منور وروا نہ فر مایا، کچھ مزید حضرات بھی مکہ تشریف لے آئے ۔۔۔۔۔۔ ج کے ایام میں حضرت محمد بن حنفیه بھی مکہ پہنچے اورمحنوں کیا کدسید ناحمین ' اپنے الی وعب ال اور برا دران اور برادرزاد ول کے ہمراہ کو فہ جانے کی تیاریوں مصروف میں ۔۔۔۔۔۔ توایک مرتب حضرت سدناحین کی خدمت میں عرض کیا۔

> إِنَّ الْخَرُوْجَ لَيْسَ لَه بِرائ يَوْمَهُ هٰذا فَأَبِي الْحُسَيْن أَن يَقْبَل

> میری رائے میں اس وقت فروج (یعنی حسکومت وقت کے نلاف)

قطعاً مناسب بيس مع مردناتين في ان كى رائي قبول بيس كيا فحبس مُحَمَّدُ بْنِ حَنِيْفَةً وُلدَاهُ فَلَمْ يَيْعَفُ آحَدًا مِنهُم ميناتين مُحَمَّدُ بن عنيف في الله عن الله محد بن عنيف في الله عن الله عن المحتى كو بحى الله ميدناتين محمالة بيس بيجار

حَتَّى وَجَدَالُحُسَيْنُ فَى نَفْسِهِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَقَالَ تَرغَبُ بَوُلُدكَ عَنْ مَوْضِع أصابَ فِيْهِ

محد بن صنیف "کے اس رویہ سے سید ناحیین کو دلی رنج پہنچا اور کہا تم اپنی اولاد کو مجھ سے زیاد و پیار اسمجھتے ہو۔

فَقَالُ وَمَا حَاجِينِ إِلَى أَنْ تُصابِ وَيُصابُونَ مَعَكَ وَإِن كَانَتُ مُصِينَة تُكَ أَعْظَمُ مِنْهُمْ (البدايدوالنهاية سفحه ١٩٥٥ بلد ٨) محد بن عنيفه نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے تم مصیبت میں پڑواور تمہارے ساتھ وہ بھی مصیبت کا شکار ہوجا کیں اگر چہ تمہاری تکلیف میرے لئے ان کی تکلیف سے بڑھ ترہے۔

انہوں نے اپنے کئی خطوط میں لکھا کہ:

ا گرآپ کو فہ تشعریف لائیں تو ایک لا کھرپاہی آپ کے اشار ہ ابرو پر

ك مرنے كيلئے تيار ميں .....

یہ دلفریب اور و فاکے دعوؤ ول سے بھر پوراور تعاون کی یقین دیانیول سے معمورخطوط سیدناخیین کے کو فہ تشریف لیجیانے کا سبب سے تھے۔وریہ ہم اہل سنت کعبہ کے رب کی قسم ہے یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حضر سے سید ناحین ؓ کا یہ اقدام خاندانی رقابت اور براد ری تعصب کی بنیادپرتھا......اور ہم اس سوچ پر بھی ان گنت باربعنت بھیجتے ہیں کہ سدناحیین ؓ کا یہ جذبہ اور یہ مفرمحض دنیاوی مفاد کیلئے تھا۔ما ثاوکلا،ہم موج بھی نہیں سکتے کہ میدناحیین ؓ کابدا قدام حکومت واقتدار کے حصول كيلئے تھا۔ سيدناعلي بن ابي طالب كا تربيت يافتة لخت جگر ہو ...... فاطمه بنت محمد كي موديس پرورش يانے والا .....رسول رحمت اللي كاپسيارا نواسه و ..... جے تھٹی نبوت کے بعاب سے لگائی گئی ہو ......راکب پر دوش رمول ہو ..... اور ہزاروں اصحاب رسول کی صحبت میں بیٹھ کرنسیض حاصل کرنے والا ہو...... ان خویوں اور کمالات سے مالا مال حیین محض حسکومت ، دنیاوی مفاد اورا قتدار کی طلب میں مفرکرے ہماری اس تصور سے بھی لا کھ بارتو یہ .....اوراس خبال پر کروڑ وں مرتبالعنت! بلکہ اہل سنت کا نظریہ اور خیال یہ ہے کہ حضرت سید ناخیین ؓ کے اس اقدام اوراس سفر کی عرض د نیا پرستی نہیں تھی .....وہ بیش ونشاط کے دلداد ہ ہر گزیزتھے .....وہ صب جاہ واقتدار کے دھارے پرنہیں بہدرے تھے۔ بلکہ نیک نیتی ہے اورمسلمانوں کی خیرخواہی کے جذبے کے بخت سیدناخمین ؓ کی سوچ یتھی کہ یزید مملکت اِسلامید کی یالیسی اور خدو خال کوجس حد تک صحیح چلاسکتا ہے اس ہے ہیں بہتر میں مملکت کو اسلا می خطوط پرحیاں کتا ہوں.....اورخسلافت کو

کھیک کھیک منہاج نبوت کے داستے پرڈال سکتا ہوں ، سیدناخیان مدین منورہ سے کوچ فرما کر ۲۴ شعبان کو مکہ مکرمہ چہنچے تھے ...... یہ خبرکو فے کے لوگوں تک بھی پہنچی تو انہوں نے کوفہ میں صلاح مشورے شروع کر دیئے کہ معاویہ گے انتقال کے بعد یزید کی بیعت کی جارہ ہے ۔...سیدناخیین شیعت سے انکار کرکے مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ بہنچ حکے بیں اور ہم سب لوگ خین کر میمن شکے ساتھی ہیں اگر تم سب لوگ خین کر میمن شکے ساتھی ہیں اگر تم سب لوگ خین کر میمن شکے ساتھی ہیں اگر تم سب لوگ سیجھتے ہوکہ بیدناخیوں کی مدد کرو گے اور ایسے جان و مال کے جوالے سے ان کے کچھ کام آسکو گے تو آن کو اپنی و فاؤں کا یقین دلاتے ہوئے ایک عربینہ بھیجا جات ، اور اگر ان کی نصرت اور جمسایت جاتے ، اور اگر ان کی نصرت اور جمسایت جاتے ، اور اگر ان کی نصرت اور جمسایت کرنے میں سستی اور کا بی کرنی ہے تو پھر ان کو دھوکہ اور فریب مذہ و اور انہ میں بلاکت میں مت ڈالو۔

کوفد کے لوگول نے جوابیخ آپ کو سیدناعلی بن ابی طسالب "کامحب اور و فاد ارکہتے تھے کہا۔ اگر میدناحین "اس شہر کو اپنے قدموں سے منور فرمائیں تو ہم بھی نہایت فلوس اور دل وجان سے ان کی طرف بڑھسیں گے ۔۔۔۔۔۔۔ان کی بیعت کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔ان کی بیعت کریں گے ۔۔۔۔۔۔۔اور ہر طرح سے ان کی مدد کریں گے اور اُن کے دشمنوں کے شرکو دور کرنے کیلئے ان پر اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔

ال کے بعدانہوں نے ایک عریضہ بیدناخین کے نام اس مضمون کا تحریر کیا!
یہ خط سیدناخین ٹی خدمت میں لکھا جارہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے
تمام ساتھیوں اور کو فہ کے مسلما نوں کی طرف سے آپ پر اللہ کا سلام
ہوہم اللہ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے آپ کے اور ہمسار \_\_\_\_
زیر دست دشمن کو ہلاک کیا جو امت پر ان کی رضا مندی کے بغیبہ
ماکم بن گیا تھا اور ظلم وستم کے ساتھ حکومت کرتا تھا اور ان کے مال

یں ناحق تصرف کرتا تھا۔ہم آپ پریہ بات واضح کر دینا ہے۔ میں کہاس وقت ہمارا کوئی بیٹیوااورامام نہیں ہے آپ ہماری طرف تو جہ فرمائیں اور ہمارے شہر میں قدم رنجہ فرمائیں ہم سب آپ کے فرمانبر داراور مطبع میں۔

ٹایداللہ آپ کی برکت سے تق کو ہمارے ہاتھوں ظاہر کرے ہم کو فہ کے گورز کی امامت میں مذہم عدیڑھتے ہیں اور مذعید۔جب ہمیں خبر مل جائے گی کہ آپ کو فہ کی طرف روانہ ہورہے ہیں تو اسے کو فہ سے نکال دیں گے۔

ایک اورخط اس مضمون کاروانه کیا گیا۔

بسم الله الرحمان الرحم \_ یہ خطراتھیوں اور مخلص مسلمانوں کی طرف سے مید ناحیین بن علی بین ابی طالب کی خدمت میں ہے ہم آپ کے منظر میں \_ جلدی ہما ہے شہر تشریف لائے آپ کے عسلاو ، کسی دوسر ہے خص کی طرف ہماری کوئی نسبت نہیں ہے ۔ دوسر ہے خص کی طرف ہماری کوئی نسبت نہیں ہے ۔

ایک اورخط کامضمون سنتے:

باغ وصحراسر سرزو شاداب ہورہ بیں، پھل اور میو سے تیار ہیں۔ اگرآپ ہمارے ہال تشریف لا میں تو آپ کیلئے بیبال شکر تسیاراور مہیاہے ہم دن رات آپ کی تشریف آور بی کے منتظر ہیں۔ حوالہ کے لئے دیکھے جلاالعیون (شیعہ) صفحہ ۳۳۰، البدایہ والنہایہ صفحہ ۱۵۶ جلد: ۸)

ملابا قرمجلسي تحرير كرتاب كه:

ہرروز اس مضمون کےخطوط مختلف لوگؤل کی طرف سے لکھے ہوئے

آپ تک پہنچے تھے ۔۔۔۔۔۔مگر سیدنا حین جمعی خط کی رسید تک نہیں د سے تھے۔ پھر ہوا یوں کہ ایک ایک دن میں چھ چھ سوخطوط بہننے کا تانتا بنده گیا۔ پھر قاصدول کی لائن لگ گئی اورخطوط کی تعبدا دیارہ ہزارادرایک روایت کی بنا پراٹھارہ ہزارتک پہنچ گئی تو پھر سبیدنا حیین ؓ نےان کا جواب دیاجس کامضمون پہتھا۔ بسسم الله الرحمان الرحيم يه خط حين ثبن على كي طرف سے ہے تمسام مومنین اورشیعان کو فہ کے نام تمہارے بے شمارخطوط جومخنلین قاصدول کے ذریعہ مجھ تک پہنچ .....میں تمہارے سب خطوط كے مضامین سے طلع ہوا ہتم نے سے خطوط میں مجھے لھا كہ ہمارا كوئى امام ہیں ہے، لہذا آپ بہت جلد ہمارے پاکس تشریف لائیں۔واضح ہوکہ تمہارے پاس اینے چیاز ادبھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں اگر وہ مجھے کھیں گے کہ جو کچھتم نے مجھے اسپے خطوط میں لکھا ہے وہ سب سیحیج ہے،اس وقت میں بہت جلدتمہارے ہال عِلا آوَل كا\_( جلاالعيون صفحه ٣٦١، ناتخ التواريخ صفحه ١٣١ جلد ٢) اہل کو فہ کے ہزاروں کی تعبداد میں پہنچے والےخطوط (جن میں اپنی وف دار بول کے وعدے کئے گئے ) اور آنے والے قاصدوں کے باجو دحضر ت سدناحین پر کوکو فیول کے قول وقر اراورز بانی عہدو پیسمان پر .....اوروف داریوں کے وعدول پراعتماد نہیں تھا۔۔۔۔۔۔بھی دل کرتا کہ کو فہ چلے جائیں اور بھی اراد ہ فرماتے کہ کو فیول سے دور ہی رہیں۔

عافظ ابن كثيرٌ نے فرمايا:

نجھی خیال فرماتے کہ *تو فہ* چلا جاؤل اور بھی اراد ہ<sup>ف</sup>سرماتے کہ ان

سے کنارہ کش رہوں۔ کوفہ کے لوگوں نے اپنے دو وفد بھی سیدنا حیین کی خدمت میں بھیجے تا کہ وہ لوگ ملا قات کر کے آپ کو یقین دہائی کروائیں کہ کوف ہے لوگ آپ کے ساتھ بیں اور آپ کے وفادار بیں ۔۔۔۔۔۔مگر ان کی یقین دہائی کے باوجو دسیدنا حیین " کوفہ جانے کیلئے تیار نہیں ہوئے۔

پیر کوفیوں نے تیسراوفد بھیجا جوساٹھ تجربہ کار، ہوشیار، دانااور بے مدعیارا فراد پر مشتل تھا۔۔۔۔۔۔۔ وہ مکہ محرمہ پہنچے اورانتہائی عیاری اور چرب زبانی سے سیدنا حمین کو قائل اور کوفہ تشریف لیجانے کیلئے مائل کرنے کی کو مشتش کی۔

انہوں نے میدناخیین کواللہ کے نام کاواسطہ.....اور دین اِسلام کاواسطہ دیکر کہا:

> اگرآپ ہمارے ما تھ تشریف ندلائے اور ہماری قیادت وامارت نہ منبھالی توہم قیامت کے دن آپ کی شکایت آپ کے ناتا جان کے مامنے کریں گے۔

اس و فدنے اللہ کے نام کی جمو ٹی قیمیں کھا کھا کرآپ کو یقین دلایا کہ کو فہ میں بھاری تعداد میں لٹکرآپ کے ساتھ تعاون کرنے کیلئے تیار ہے ۔

مال سے آگاہ کرے۔

مسلم بن عقبل کی کو فیر روانگی احباب وعزیز ول کے مفورے کے مطابی حضرت میں بن عقبل کو کوف دروانہ مطابی حضرت میں بن عقبل کو کوف دروانہ فرمایا اور انہیں مجھایا کہ ...... اگر دیکھواور محبوس کروکہ کوئی اپنے دعوی وفایس اور اپنے اقرار وعہد میں سیچاور پکے بین تو مجھے اطلاع دینا بھر میں بھی کوفہ آجاؤل گا۔اورا گرانہیں ایسانہ پاؤتو عجبل الْإِنْ حَدَّ اَفْ ....فرداوا پس بلائے آنا۔

گا۔اورا گرانہیں ایسانہ پاؤتو عجبل الْإِنْ حَدَّ اَفْ ....فرداوا پس بلائے آنا۔

طبری کی روایت کے مطابق حضرت سیدناحیین ؓ نے اپنے نمائندہ حضسرت ملم بن عقیل کے ہاتھ ایک مکتوب بھی اہل کوف کے نام تحریر فرمایا جس میں لکھا کہ میں ایسے چیاز ادبھائی مسلم کوئیج رہا ہوں .....میں ان کو اپنانما سَندہ سِنار ہا ہوں کہ یہ کو فہ کے عالات و واقعات کو دیکھیں اور صحیح صورت عال کے بارے میں مجھے مطلع کریں۔اگرانہوں نے تمہارے حالات اور جو کچھ تم نے لکھا ہے اسس پر اطینان کااظہار کیا تو میں فررأتمہارے یاس پہنچ جاؤں گا۔ (طبری صفحہ ۱۹۸ جلد ۲) حضرت ملم بن عقیل کوفہ بہنچ تو کوفہ کےلوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا فقيد المثال استقبال سيااورا پني مسرت وخوشي كااظهار سيا.....دراصل پيرمازشي اور عیارلوگ ہرصورت میں حضرت سیدنا حیین محود فرانا جائے تھے اس لئے یہ فسریبی اورمکار گروہ در گروہ حضرت مسلم بن عقیل کے ہال پہنچنا شروع ہوئے ..... حضرت ملم بن عقیل انہیں سیدناحیین \* کامکتوب گرامی پڑھ کرسسناتے اور پیے خط کا مضمون من كرآ تكھول سے مگر جھ كے آنبو بہاتے اور حضرت ملم كے ہاتھ پر بیعت کرتے جاتے ..... بہال تک کہ بیعت کرنے والوں کی تعداد اٹھارہ ہزارتک جا چہنج اورا*س طسرح بیعت کرکے کو*فی ایسے طے شد ہمنصوبہ کو ہای<sup>ہ</sup> کمسیال تک

بہنچانے کیلئے متعدا ورمنظم ہو گئے۔

( جلاالعيون شيعة مفحه ٣٣٢، نامخ التواريخ صفحه ١٢٣،البدايه والنهاية مفحه ١٥٢ جلد ٨) نائخ التواريخ نے ابومخنف لوط بن يحي كى روايت سے لھا ہے كەحضرت مىلم کے ہاتھ پرتقریبا اسی ہزارکو فیول نے بیعت کی تھی۔ (ناخ التواریخ صفحہ ۱۲۳) سيدنا حبين كي روانكي حنرت بدنامهم بن عقيل كاتحرير كرده ظ ذي قعده کے آخری دنوں میں پہنچا اور حضرت سیدناحین ٹنے کو فدتشریف لیجانے کی تسیاریاں شروع فرمادیں۔آپ حضرات اس حقیقت کوئن کریقیناً چران ہونگے کہ اس سفر کیلئے آپ کے ماتھ آپ کے خاندان کے چندقریبی افراد ہی تیار ہوئے ..... خاندان کے کچھلوگوں نے بھی اس مفرییں نکلنے کے بارے میں آپ کا ساتھ نہیں دیا۔ مكەم كرمە میں بنے والے مسلمانوں میں سے كوئی شخص بھی آپ كاشر يك مفرنہيں تھا بلکہ بہ حقیقت نا قابل تر دیدہے کہ آپ کے بعض قریبی رشتے داروں نے اور چندجلیل القدر صحابه كرام نے آپ كوكوفه تشريف ليجانے سے رو كنے كى ہرممكن كوسشش كى \_ تاریخ کی کتب کی روشنی میں دیکھا جائے تومعلوم ہو تاہے کہ حضرت سیدناحیین ؓ اسے کنبہ کے افراد کے ساتھ جن میں متورات بھی تھسیں اور معصوم بیے بھی ذی الجحہ کی ۸ تاریخ کومکہ سے روانہ ہوئے .....اوریہ بات آپ جانے

میں کہ ۸ ذی الجد کو یوم التر ویہ کہا جاتا ہے ای دن عاجی حضرات مکہ مکرمہ سے میدان منی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔

امام ابن تيمية فرماتے ہيں:

۔ .....واضح فرمایا کہ کو فیول نے آپ کے والدمحت رم سے بے وفائی کی ...... آپ کے برادر بزرگ سے غداری اور بدعہدی کی ....سیدناا بن عباسس نے فرمایا۔

> اِنَّ اَهَلِ الْعِرَاقِ قَوْمٌ غَدَرٌ فَلَا تَفْتُرُنَ بِهِمْهِ (البدایہ والنہایہ سفحہ ۱۶۰ مبلد ۸) یقیناً عراق کے رہنے والے غدارلوگ میں ان کی وجہ سے آ ہے۔

> یقیناً عراق کے رہنے والے غدارلوگ میں ان کی وجہ ہے آ پ دھوکہ مذکھائیں <sub>۔</sub>

سیدناعبدالله ابن عباس نے سیدناحیین کومشورہ دیتے ہوئے فرمایا:
اگرمکہ سے جانا ہی چاہتے ہوتو یمن کی طرف چلے جاؤ وہ ایک وسیع و
عریض ملک ہے وہاں آپ کے والدمحترم کے وفاد ارساتھی موجود
میں ۔
(طبری صفحہ ۲۱۸ جلد۲)

مگر صفرت میدناخیین رضی الله عنه نے میدناابن عباس کے مشورے کو قبول کرنے سے انکار کردیا تو میدنا عبداللہ بن عباس ٹنے فرمایا: اللہ کی قسم اگر میں مجھتا کہ میں تیر سے بال پکؤ کراور تمہاری گردن پکؤ کرروکے لونگا (یعنی تجھ سے دست و گریباں ہوکر) تو میں یہ کام بھی کرلیتا۔ (طبری صفحہ ۲۱۷ بلد ۲)

کیلئے تیار نہیں ہورے تھے توا بن عباس کے اس انداز سے مجھایا۔ وَالله إِنَّى لَا ظُنُّكَ سَتُقتَلُ غَداً بَيْن نِسآئِك وَبَنَاتِكَ كَمَا قُتلَ عُثْمَان بَيْن نِسَآءِئِهِ وَبَناتِهِ . الله کی قسم میرا گمان کہت ہے کہتم کل اپنی عورتوں اور بیٹیول کے سامنے ای طرح قبل کردیئے جاؤ گے جیسے عثمان مح کو قبل کردیا گیا (البداية والنهاية شخير ١٤٢٢ جلد ٨) حضرت میدناحیین ؓ نے میدناا بن عباس ؓ کی باست ماننے میں پیکیا ہٹ کا

اظهار تمااورفر مایا.....

إِنَّكَ شَيْخٌ قَلْ كَبُرَتْ (البداية والنهاية فحه ١٦٢ بلد ٨) آپ بہت بوڑھے ہو گئے ہیں بدناابن عماس "نے آخر کارفر مایا:

فَإِنْ كُنْتَ سَائِرًا .....اگرآپ ميري بات لىلىم نېيى *كرتے اوركو فه جانے كيلئے مصر* بى ہو......تو مىپ رى ایک بات مان لوکداینی متورات کو اور بچول کو ساتھ ندلیجاؤ ۔ وَ اللَّهُ إِنَّىٰ كَنَائِفٌ أَنْ تُقْتَلَ كَمَا قُتِلَ عُثْمَانُ وَنَسِآءُهُ

(البدايه والنهاية ضحمه ١٦٠ جلد ٨ ،طبري صفحه ٢١٧ ، جلد ٣) الله کی قتم مجھےخوف ہے کہیں تمہیں اسی طرح قتل مذکر دیا جائے جس طرح عثمان کوان کی بیوی اور بچول کے سامنے قبل کر دیا گیا۔

وَوُلْدُهُ يُنْظُرُ وِنِ إِلَيْهِ -

حضرت میدناخمین ٹنے اپنی سوچ اوراپنی فکر کے مطابق کو فہ کہ جانب سطنے میں بہتری مجھی اور حضرت ابن عباس کا پیمشور ہمجھی قبول پزیما.....مگر سد ناابن عباس کی پیچیمانداور خیرخواندمشوره سیدناخین کو اسس وقت یاد آیا جب کر بلا میں خواتین اور بچول کے رونے کی آوازیں سیس تو فسرمایا:الله کی قسم ابن عباس شخصی اور درست بات کی تھی!

یبال ایک بات کابیان کرنافائدہ سے خالی نہ ہوگا کہ شہادت مید ناحیین کے بعد مید ناال بنائم مرائم مکہ میں تشریف فرماتھے کہ ایک شخص نے مئلہ ہو چھا کہ کیاا حسرام باندھنے والا شخص مجھر کو مارسکتا ہے اورا گرمار دی تواس پر کیا حکم لگے گا۔

میدناابن عمر شنے اس شخص سے پوچھا

تم كبال ساتيرو؟

اس نے کہا ۔۔۔۔۔۔یس عراق سے آیا ہوں۔

ال پرابن عمر شفرمایا:

لوگو!اس شخص کو دیکھو مجھ سے مجھر کے خون بہا کامئلہ پوچھتا ہے مالانکہ انہوں نے نبی کریم ٹائیلیج کی اولاد کو قبل کیااوران کا خون بہایا ۔۔۔۔۔ میں نے رسول الله کالیکی سے ساہے یہ سیسرے دونوں نواسے (میدناحن اور میدناحین ) دنیا میں میرے بھول اور میرے لئے خوشہویں (مشکو ہوں ،۵۲۹)

> سیدناخین گومیرا پیغام پہنچاؤ کہ پہلی تجویز تویہ ہے کہ مکہ واپس پلٹ آئیے ہے۔۔۔۔۔۔اورا گریہ بات و ہنظور نہ فرمائیں تو جہاں ہیں وہیں تھہریں اورمیراانظار کریں۔

طبری کی روایت ہے کہ میدنا عبداللہ بن جعف ر خودگورز مکوعمر و بن سعید کے ہال ﷺ اورکہا کہ تم ایک تحریر لکھ کر دوکہا گرمیدنا حین اُ واپس پلٹ آئیں تو تم ان کے مال کے خواد کہا کہ تم ایک تحریر لکھ کر دوکہا گرمیدنا حین اُ واپس پلٹ آئیں تو تم ان کے ملا دی کی ساتھ حن سکوک کرو گے اور صلہ رحی کا معاملہ کرو گے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اور ان کے خلا دی کئی قدم کی کاروائی نہیں ہوگی ۔

گورز نے یہ من کرکہا۔۔۔۔۔۔آپ جوتحریالکھنا چاہتے ہیں خود ہی لکھ لیجئے اور جھے۔ اس پر دستخط کروالیجئے۔۔۔۔۔۔ چنانچ تحرید کھی گئی۔۔۔۔۔۔۔ پھر حضرت ابن جعفر نے کہا آپ میرے ہمراہ اپنے بھائی کیجئی بن معید کو بھی بھیجئے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تہماری یہ تحریر میدناحیین ٹکے والے وہ خود کریں۔۔۔۔۔ یہ دونوں حضرات میدناحیین ٹکے جا کر ملے۔۔۔۔۔۔۔ مگرمیدناحیین ٹے ان کی پیٹکش کو قبول کرنے سے انکار فر مادیا۔ ملے۔۔۔۔۔۔۔۔ مگرمیدناحیین ٹے ان کی پیٹکش کو قبول کرنے سے انکار فر مادیا۔

سیدنا ابوسعیدخدری شنے روکا مشہور ومعرون سحابی رسول جن سے ۱۷۰۰ میں میں مصرت سیدنا ابوسعید خدری شنے بھی سیدنا حین شکو کو فیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے فیر جانے سے روکا اور کہا:

اِتَّقِ الله فِي نَفسِكَ وَالْزَمْر بَيْتكَ وَ لَا تَخُرُجُ عَلَى الله فِي الله فِي نَفسِكَ وَالْزَمْر بَيْتك وَ لَا تَخُرُجُ عَلَى اِمَامِكَ وَ الله ايدوالنهايس:١٩٣،ج: ٨) البدايدوالنهايش: ١٩٣،ج: ٨) البيادل مِن الله سع دُرسَتِ اورابِي كَفسر مِن بينُ مُرسِيا الله عن الله من الله من

میں اس پر کتنے حوالے پیش کروں ۔۔۔۔ کتنے بڑے بڑے اور اوپنے درجے کے بزرگ تھے جو سدناحین میں کو کو فہ جانے سے منع کررہے تھے ۔۔۔۔۔۔ سیدنا حیین کے برادیواصغر صرت محمد بن علی (المعروف بہ حنفیہ) نے ہرممکن طریقے سے دو کئے کی کو مشتش کی ۔۔۔۔۔۔مشہور صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری نے بھر پور طریقہ سے منع کیا۔

> و ، کہتے تھے نے تم کوان سے و فاکی ہے امید جونہیں جانتے و فا کیا

> جو کچھ کو فیول نے اپنے خطوط میں تحریر کیا تھا و ہوفیصد درست ہے آپ فوراً کو فہ پہنچنے کی تیاری فرمائیں ۔

حضرت ملم بن عقیل کی سرگرمیال زیاده دن مخفی نه رو کیل ......... کوفه کے گورز حضرت نعمان بن بشیر شنے اس سلمه میں ایک خطبه دیا کہ لوگو! فقته فراد اور تفرق ہازی سے بچواس میں خون ناحق بہتا ہے اگرتم نے بیعت کو تو ڑا اور خلیف وقت کے خلاف کھڑے ہوئے تو میں تلوار سے فیصلہ کرونگ ........ آپس میں اتحاد اور اتف ق خلاف کھڑے ہوئے تو میں تلوار سے فیصلہ کرونگ ....... آپس میں اتحاد اور اتف ق سے رہوا ور سنت کی پیروی کرو۔ (طبری صفحہ ۱۹۹۹ جلد ۲، البدایہ والنہایہ ۱۵۲ جلد ۸) کوف یول کی سرگرمیال جب مدسے زیاد م منفی ہونے گئیں اور معل ملداور کوف سے ول کی سرگرمیال جب مدسے زیاد م منفی ہونے گئے تو یزید نے ان کی جگہ بصر ہو اللت حضرت نعمان بن بشیر شکے قابو سے باہر ہونے گئے تو یزید نے ان کی جگہ بصر ہی کے گورز عبیداللہ بن زیاد کو کوفہ کے حالات کنٹرول کرنے کیلئے ........ کوفہ کی گورز ی

ابن زیاد نے گورزی کامنصب منبھالنے کے بعد کو فیوں کو وارنگ دی: تہارےشہر کا نظام میرے سپر دکیا گیا ہے..... میں مظلوم کے ساتھ انصاف کرونگا.....محروم کو اس کاحق واپس دلواؤل گا .....ا یچھے لوگوں کے ساتھ میں مہربان والد کی طرح ہونگا ور فرمانبر دارول کیلئے ہمدر د بھائی .....میری تلوار صرف اس كيلتے ہے جو حكم سے اعراض كر ہے گالبذا ہر شخص اپنا بجلا براخوب (ابن اثیرصفحه ۲۴ جلد۲) ا بن زیاد کی پرتقر پرمؤ ژ ثابت ہوئی .....علاوہ ازیں اس نےشہر کے ذمہ دارلوگوں کے ذریعے دوسرے لوگوں کو مجھانے کا گراستعمال کے ا بزرگول کومجھایا کہاینی اولا دکومجھائیں وربنانج کے ذمہ دارخو دہویگے ابن زیاد کے اعلان اور مجھانے کی حکمت عملی کانتیجہ یہ نکلا کہ جوکو فی کچے دیر پہلے حضرت معلم کے ہاتھ پر دوڑ دوڑ کر بیعت کررہے تھے .....و وس ایک دوسرے کی دیکھادیھی حضرت مسلمے علیحد گی اختیار کرنے لگے اور این زیاد کے مامنے سرتعلیم خم کرنے کیلئے تیار ہو گئے ...... چند گھنٹوں میں اٹھیار وہسنرار کی وہ جماعت الیمی تتر بتر ہوئی که آخر کارحضرت مملم تنہار و گئے ۔ صاحب ناسخ التواريخ نے لکھا ہے: 🕐 بيعت حين أرابتكستند ويدمتابعت يزيد پيوستند \_ انہول سد ناخیین ٌ کی بیعت کوتو ڑ دیااور پزید کی پیر وی اختیار کرلی په سیدنامسلم بن عقیل ایک مسجد میں نماز پڑھنے کیلئے داخل ہوئے تو سرون دس آدمی مقتدی تھے..... ملا ما قرمجلسی نے جلاءالعیون میں لکھا ہے کہ

جب منجد کے دروازے غیرے باہرتشریف لائے تواس وقت ایک شخص بھی الن کے ہمراہ نہیں تھا۔ نانخ التواریخ کے مصنف نے گھھا ہے:

جب مسجد سے آپ نے قدم باہر رکھا تو اپنے آپ کو تنہا پایا ،شہر کو فہ دشمنوں سے بھرا ہوا تھااور رات کا وقت تھا راسۃ دکھانے کیلئے گلی کو چوں اور باز ارسے گزرنے کیلئے کوئی راہنما نہیں تھا۔

(نائخ التواريخ صفحه ۱۳۸ جلد ۲)

نائخ التواريخ كے مصنف نے يہ بھی لکھا ہے كہ:

کوفہ کے شریراور بدعہدلوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل پرسنگ باری شروع کردی تب انہوں نے فرمایا ......کوفیو! تمہیں کیا ہوگیا ہے کہ مجھ پرسنگ آباری کردہے ہو، سالانکہ میں اہل بیت ہی میں سے ہول کیا تم نبی کریم سائی کے اولاد کا بھی لحاظ نہیں کرتے ہو۔

کو فیول نے بے حیائی اور بے وفائی کی انتہا کردی تھی .......یدنامملم بن عقیل بڑی بے کسی اور بے بسی اور مظلومیت کے عالم مین ان کے زیخے میں پھنے ہوئے تھے ....جنہول نے ابتداء میں سبز باغ دکھا کر انہیں تلی وقفی دی اور مین وقت پر دفادے گئے۔

حضرت ملم کی تمنااورآرز و یقی که میدناحین \* تک محبی بحبی طب ریقے بیات

اطلاع پہنچائی جائےکہ و ہ کو فہ تشریف مذلا ئیں اس لئے کہ کو فہ کےلوگ آپ کے ہمدر د و فادار،اور حامی نہیں ہیں بلکہ یہ ای طرح آپ کے مخالف اور دھمن میں جس طرح یہ بے حیاسید ناعلی ؓ بن ابی طالب ؓ اور سید ناحن بن علیؓ کے دشمن اور و پری تھے۔ سیدناملماس خیال کے آنے پرروپڑے .....آنکھوں سے آنونہ محمتے .. لوگ یو چھتے کہ بہاد راوگوں کی اولاد ہو کرروتے کیوں ہو؟ وہ جواب میں فرماتے اللہ محواہ ہے میں اپنی جان اور ذات کیلئے نہیں رور ہا ہول ..... بلکہ اسلئے پریشان اور افسر دہ ہول اور رور ہا ہول کہ میں سیدنا حمین " کو تمہاری نام نہاد وفادار یول کے متعلق لکھ کرانہیں کو فہ آنے کی دعوت دے چکا ہوں.....وہ میرے کینے پرمکدم کرمہ سے کوفہ کی جانب سفر مشروع کریں کے اور کو فیہ کے بے و فالوگوں کے نرغے میں پھنس مائیں گے ۔ آخر کارحضرت مملم بن عقیل نے عمر بن معد بن اپی و قاص سے کہا کہ تجھے اس قرابت اوررشتے کا واسطہ ہے جومیرے اور تیرے درمیاں ہے بمیسری ایک وصیت کو بورا کردے۔

عمر بن سعد نے وصیت کے بارے میں پوچھا تو فرمایا۔
پہلی وصیت یہ ہے کہ میں اکن شہر میں ساست سودرہ سے اورایک
روایت میں ہے کہ ایک ہزار درہم کا مقروض ہوگیا ہوں میری تلوار
اور زرہ فروخت کر کے یہ قرضہ اتار دینا۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ
میر ہے تی ہوجانے کے بعد میری تجہیز تکفین کرنی ہے اور تیسری
وصیت یہ ہے کہ میدناحیین ہی توجیح صورت وال سے آگاہ کرنے کیلئے
طاحح ریر کر دینا کہ وہ کو فہ نہ آئیں اور واپس مکہ پلٹ جائیں۔

(جلاالعيون شيعة شعم ٣٣٣)

جلاءالعیون میں ملا باقرمجلسی تحریر کرتے میں کہ مسلم بن عقیل نے یہ وصیت محد بن اشعث کو کی تھی۔

یوں کو فد کے ان لوگوں کی مخبری اور بے وفائی اور بدعہدی ہے جوا پنے
آپ کو سیدناعلی بن ابی طالب کے ساتھی اور ہمدرد کہلاتے تھے مسلم بن عقیل شہید
کرد سے گئے اِنگارِلله وَاِنگارا کی اور اُجھوں کا اُنٹر یا نو
۔ تاریخ کو پیش آیا۔

سیدنا حمید فقر دواند ای الجدیی آشتاریخ کو صفرت مهم بن عقیل شهادت کے درجے پر فائز ہوئے اور ای دن صفرت مید ناحیین شنے مکہ مکرمہ سے کوفہ جانے کیلئے کوچ فر مایا ۔۔۔۔۔آپ کو صفرت مسلم بین عقیل کی شہادت کا اور کوفی جانے کیلئے کوچ فر مایا ۔۔۔۔۔آپ کو صفرت مسلم بین عقیل کی شہادت کا اور کوفیوں کی پر لے درجے کی بدعهدی اور بے وفائی کا انجمی تک علم نہیں تھا (اس سے معلوم ہوا کہ مملم مناکمان وقعاً یکٹون (عالم الغیب ہونا) یہ منصب میدنا حین شکا نہیں معلوم ہوا کہ مقلم مناکمان وقعاً یکٹون (عالم الغیب ہونا) یہ منصب میدنا حین شکا نہیں

بلكهالله رب العزت كاب)

طبری کی روایت ہے کہ اس مقام پر آپ کو وہ قاصد ملا جو سید نامسلم بن عقیل کی وصیت کے مطابق خلا کی آر ہاتھا۔
(طبری صفحہ ۲۱۱، جلد ۲)

ملم بن عقیل کی شہادت کی خربہنے کے بعد آپ نے اپنے ساتھ آنے والوں سے فرمایا:

(جلاالعيون صفحه ٣٥٢، نامخ التواريخ صفحه ١٦٣ جلد٢)

مشهور شيعه عالم شيخ مفيد في المحاسب كه:

 سيدنا حيين وابسى كااراده المعض كتب تاريخ بين يه بات بحى ملتى به كمسلى بن عقيل كى شهادت كى خبران كرصرت ميدنا حين في خمار مد بلث جان كارده فرماليا تحسام گرراد راان ملم نے واپس جانے سے انكار كرديا كه جماس وقت تك واپس نيس جانى كے خون انتقام اور بدله نيس بے ليتے ۔

برداران ملم بن عقبل نے تہا فَقَالَ لَهُ بَنُوْ عَقِيْلِ لَا نَرْجِعُ وَاللّٰهِ اَبَدااً فندر النعقل كنير لكر الله من المراثيم ال

فرزندانِ عقیل کہنے لگے واللہ ہم واپس نہیں جائیں مے یا تو مسلم کا انتقام لیں مے یاہم سب کے سب اپنی جانیں قربان کردیں گے۔ (مقاتل الطالبین شیعہ صفحہ ۱۱۰)

عمدة المطالب كمصنف في المحاكه:

وَاتَّصَّلَ بِهِ خَبْرَ قَتُلِ مُسْلِمُ بِنُ عَقِيْل فِي الطَّرِيْقِ فَأَرَادَاالرُّجُوْعَ فَأَمْتَنَعَ بَنُوْعَقِيْل مِنْ ذَالكِ ـ

سیدناحیین کو جب مسلم بن عقبل کے قتل کی اطلاع ملی تو انہوں نے واپس پلٹ جانے کا ارادہ فرمایا مگر فرزندان عقبل واپس جانے کیلئے تیار منہ ہوئے۔ (عمدۃ المطالب صفحہ ۱۷۹)

ناسخ التواريخ كمصنف في كماكه:

سیدناحیین کو جب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی توانہوں نے برادران مسلم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ مسلم تو شہب دہو گئے ہیں، اب تہارا کیا مثورہ ہے برادران مسلم نے کہا ہم سے جو ہو سکے گاہم کریں گے۔ یا شہادت کا جو شربت مسلم نے نوش کیا ہے ہے۔ و المحاسبة في ليس كے ۔ (ناخ التوارخ (شيعه) ١٠٠٠. ٢٠٠٠ (البداية والنهايش ١٩٠٠، ٢٠٠٠ (طبری سفحه ١٠٤٥ بلد ٢) (طبری سفحه ١٠٤٥ بلد ٢) اخبار الطوال كے مصنف نے كھاكہ برادران مملم نے كها: مناكنا في العَيْمِ شَعْدَ آخِيْنَا مُسْلِمٍ حَاجَةٌ بِرَاجْعِيْنَ حَاجَةٌ فِيرَاجْعِيْنَ حَاجَةٌ فِي الْحَيْمِ مَا الْحَيْمِ فَي الْحَيْمِ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْحِيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْحَيْمَ الْحَيْمِ الْمُ الْحَيْمِ الْحَيْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْلِمُ الْحَيْمِ الْمُ الْمُ الْمُسْلِمِ مَا الْمُولِمُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُ

ہمارے بھائی مملم کے شہید ہوجانے کے بعد ہمیں بھی زندہ رہنے کی کوئی ضرورت وطاجت نہیں ہے ہم ہر گزوا پس نہیں جائیں گے بہال تک کہ موت کا جام پی لیس ۔

برادران مِسلم بن عقیل کی په جذبات سے بھر پور بات من کرمید ناحین بن علی « ۱۰

نے فرمایا:

فَمَا خَيْرٌ فِي الْعَيْشِ بَعْلَ هُوَ لَآءِ ..... (اخبار الطوال سفيه ١٠١) ان لوگول كے بعد پھرزندگى كا كيامزه اور كيالطف ره جائے گا۔

برادران ملم نے بدلے اور انتقام کے جذبے کے جت نسبد کی اور آگے جانے پر مصر دہے ۔۔۔۔۔۔۔اور مفر کو جاری رکھنے پر زور دیا ۔۔۔۔۔۔ور نہ میدنا حین ' کی مدیر اندرائے بیتھی کہ مکرمہ کی طرف بلٹ جانا جا ہے۔

سیدناحین کے قافلہ میں ساٹھ کے قریب کوئی بھی تھے جومکہ مکرمہ ہے آپ کے ساتھ ساتھ آدہے تھے ۔۔۔۔۔۔ بلکہ سیدناحین کولارہے تھے ۔۔۔۔۔۔انہوں نے یہ صورتِ حال دیکھی تو کہنے لگے:

إِنَّكَ وَاللهُ مَا انْتَ مِثْلُ مُسْلِمٍ بِنِ عَقِيْلٍ وَلَوْ قَدَّمْتَ الْكُوفَةَ لَكَانَ النَّاسُ اَسْرَعَ إِلَيْكَ - (طبرى مَعْ ١٢٥٥ مد ٢) النُّرُواه بكر آپ كي توبات بي اور ب آپ مسلم بن عقيل كي طرح النُّرُواه بكر آپ كي توبات بي اور ب آپ مسلم بن عقيل كي طرح

تو نہیں،آپ جونہی کو فہ پہنچیں کے توسباوگ (حسکومت وقت کو چھوڑ کر) آپ کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وَمَاعَلَیْنَا إِلَّالْبَلَاغُ الْمُبِینُن

## نوي تقرر

سامعین گرام! میں پچھلے خطبے میں بیان کر چکا ہول کر تعلیمیہ کے مقام پر سیدنا حین "کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خسب رملی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔توانہوں نے واپس پلٹ جانیکا ادادہ کر لیا مگر برادران مسلم نے آ مے جانے کی ضد کی صدری ساری سائد کو فیول نے زور دیا تو سیدنا حمین رضی اللہ تعالی عنہ نے بامر مجبوری سفر میساری سائد کو فیول نے زور دیا تو سیدنا حمین رضی اللہ تعالی عنہ نے بامر مجبوری سفر میساری

ر کھنے کا فیصلہ فرمایا۔

ٹعلیبیہ سے کچھ منزلول کے فاصلے پر القرعاء تک کاسفر تذبذب اوراس کشمکش میں کٹتار ہا کہ آ گے جانا جا ہے یا پیچھے پلٹ جانا جا ہے۔

القرعاء سے دورائے نکلتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔ایک کوفہ کی جانب اور دوسرادمثق کی طرف جاتا ہے۔۔۔۔۔۔۔یدناحیین رضی الله تعالی عند نے دمثق جانے کاراسۃ اختیار فرمایا۔ (عمدۃ المطالبص: ۱۷۹)

اور چلتے چلتے کر بلاتک آن چہنچے.....ان زیاد نے عمر بن سعد کی قیادت میں فوج کاایک دستہ روانہ کیا....اس طرح عمر بن سعد کر بلا پہنچے گئے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتا ناچا ہتا ہوں کہ عمر بن سعد کو ن ہے؟

یدان چرآ دمیول میں شامل بیں جن کو حضرت سید نافاروق اعظم دخی الله تعالیٰ عند نے اپنے بعب دخلافت کے لیے نامز دکیا تھا ۔۔۔۔۔۔۔۔ فاتح ایران ہونے کاشر ف رکھتے ہیں ۔۔۔۔۔ بہت دلیر، بہا دراور تیراندازی میں بے حدمشاق تھے۔ عزوہَ احد میں ان کی تیرزنی دیکھ کرامام الانبیاء ملی الله علید و آرلہ و سلم نے فرمایا تھا:

إزمِر يَاسَعُى فِيَاكَ آبِيْ وَأُرْقِيْ ....

سعدتیر چلاؤ تجفہ پرمیرے مال باپ قربان.......

حضرت میدناعلی رضی الله تعسالی عند فرماتے میں کہ میں نے نبی اکرم ملی الله علیہ وآلہ وسلم کی لسان نبوت سے سعد بن ابی وقاص کے عساو کی شخص کے لیے فیدوآلہ واقعی کامبارک جمد نہیں سالہ (ترمذی یہ بخاری) فیک روایت میں یہی آیا ہے:

ایک روایت-ن بیزی ایاسے: بارگرا : الاوزار آمانی شکل مرفرا مردان

هْنَا خَالِيُ فَلْيَأْتِ كُلْ رَجُل بِخَالِه .....

سعدمیرے مامول ہیں کوئی دوسرافخض ایسا ماموں لائے۔

اک رشتے سے تمرین سعد نبی اکرم ٹائٹؤنٹو کا ماموں زاد بھائی جوااور سیدنا حیین ضی اللہ تعالیٰ عنہ کارشتے میں نانا محمیرا۔

ان بی نداروں میں سے چند ندار، بدعبداور شرارتی لوگ آج آپ کو بھی استعمال کر کے اسلام کی مضبوط بنیادوں کو ہلا دینا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اور متحدامت مسلمہ کو انتظاروا فتراتی اوراختلات کی بھٹی میں جھونک دینا چاہتے ہیں ۔۔۔۔۔خدا کے لیے آپ ان شرارتی عضر کی تدبیروں اور سازشوں کو سمجھتے گا۔۔۔۔۔۔اوراپنے اس فیصلے سے ان کی تدبیروں کو ناکام بناد بھتے۔

ضرت میدناخیین رضی الله تبعالی عنداور عمر بن معد کے درمیان ملا قات الاگر فریقین کی معتبر سس موجود ہے (تفصیل کے لیے دیکھیے الار شادیثنی مفید مفید مفید ۳۳۷ برحار الانوام مجلسی صفحہ ۳۳۷، جلد ا)

سیدناحیین رضی الله عند نے عمر بن سعد کی ناصحاندگشگوسنی ........اور پھرا بنی آت تکھول ہے دیکھا کہ کو فد کے جن مشہور ومعروف سر دارول نے انہیں وف کے وہن مشہور ومعروف سر دارول نے انہیں وف کے وہدول ہے جملا کے مرتکب و عدول ہے جمر پی دخلوط تعریر کیے تھے ان میں سے اکثر سر دارا جی غداری کے مرتکب جو کرائن معدکے دیتے میں موجود تھے۔

سید ناخیمن ضی الله تعالیٰ عند نے ان کے تحسیری کردہ خطوط کا تذکرہ ان کے سات کی اللہ تعالیٰ عند نے ان کے سات کی سات کی اللہ تعالیٰ عند نے ان کے سات کی ایک سردار کا نام لے کر پکارا سیس اور پھرا یک ایک سردار کا نام لے کر پکارا سیس اے فلال بن فلال بن منال بن فلال بن کیا یہ خطوط تنہار ہے تقریم کردہ فیمیں ؟ محیاان میں سے ہر خط بار کی ور ایکوں کے دینا فیمیں ؟

تم نے بی بلوط لکھ کر مجھے بیال بلایا ...... دموت دی .... اوراب تم بی میراسا تند دینے سے بھی کنزار ہے جواور مخالف دیتے میں شامل ہو \_

سید نامین رضی الله تعالیٰ مند کے اس بیان پر وہ غداراور بدمهد اور مشهرار کی لوگ قبیس تھا کر میاف انکاری ہو مجھے کہ ہم نے آپ کی طرف کوئی شاقیس اکھا ہے پائے ہم پر کپ کھلا ان نانداوں کافریب ہب سفینے بڑھتے ور میاں تک آ مجھے

طبری نے لکھا ہے کہ عمر بن سعد کو اس کئے بھیجا گیا تھیا کہ و وسید ناخیین رضی اللہ تعب الٰی عمن نے کفت کو سر کے انہسیں یزید کی بیعت کرنے پر آ ماد و کریں سیمر بن سعدنے بات شروع کی توسید ناخیین رضی اللہ تعالیٰ عب ہے ان کے سامنے تین شرطیں پیش فرمائیں (واقعہ کر بلا کے عنوان سے جتنی کتابیں جسس زبان میں بھی آج تک تحریر کی گئی ہیں یہ تین شرطیں ان میں موجو دہیں ۔۔۔۔۔۔ان تین شرطوں کاا نکار کو تی سلیم الطبع شخص نہیں کرسکتا)

ہلی شرط یہ ہے:

''فَاصْرِفُ مِنْ حَيْثُ جِئْتُ .....

میں جہال سے آیا ہوں وہاں بلٹ جانے دیا جائے (یعنی مسیرا راسة چھوڑ دواور مجھے واپس جانے دو)

دوسرى شرط يهد:

کہ مجھے یزید کے پاس لے چلو

اورتيسرى شرط يەسىكە.

مجھے سرحدوں کی طرف جانے دو (جہاں میدان جہاد گرم ہے)

(طرى جهص١٢٠)

ریدناحیین رضی الله تعالیٰ عنه اور عمر بن سعد کی جوگفتگو ہوئی اس کے متعسلی مشہور شیعہ عالم شریف المرتفیٰ اپنی شہر وَ آ فاق مختاب ......ختاب الثافی میں تحر رکرتے ہیں:

رُوِى اَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لَعُمَرَبْنِ سَعْدٍ إِخْتَارُوْا-مِنِى اَمَّا الرُّجُوعُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي اَقْبَلْتُ مِنْهُ وَ اَنْ مَنِى اَمَّا الرُّجُوعُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي اَقْبَلْتُ مِنْهُ وَ اَنْ اَضَعَ يَدِي عَلَى يَدِي يَزِيْد فَهُوَ ابنُ عَبِّى ليَزى فِيَّ رَايِه وَ اَمَّا اَسِيْرُ إِلَى ثَغْدٍ مِنْ ثُغُور الْمُسْلِمِيْنِ فَا كُونَ رَجُلًا مِنَ آهْلِهِ

. روایت ہے کہ میدناحین رضی الله تعالیٰ عند نے عمر بن معد کے سامنے تین

ہا تیں کھیں۔

ا۔ جھے اس مکر پلٹ مانے دو جہاں سے میں آیا ہوں۔

۲۔ یامیں اپناہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھ دول وہ میرے چیا کا بیٹا ہے۔وہ میرے بارے میں اپنی رائے خو د قائم کرے گا۔

س یا جھے ملمانوں کی سرمدوں میں سے تھی سے دوتو میں وہیں کا باشدہ اور دہائشی بن مباؤں گا۔ ( کتاب الثانی جلد اصفحہ اے ۳)

نائ التواریخ کے مصنف نے عمر بن سعد کاد و خط اپنی تصنیف میں درج کیا ہے جس کے متعلق مشہور ہے کہ انہوں نے ابن زیاد کو تحریر کیا تھا اس خط میں آخری شرط کے الفاظ کچھ یوں ہیں :

آؤیاُنی یَزیْدَ فَیَضَعُیدَهُ فِی یَدِه فِیمَانینَهُ وَبَیْنَهُ فَیَزی اَنِهُ وَفِیمَانینَهُ وَبَیْنَهُ فَیَزی رَایهُ وَفِی هٰذَا لَک رِضی وَلِلْاُمَّةِ صَلَاحٌ۔

میدناحین رض الله تعالیٰ عندی ید کے پاس بطیعا بیس اور اپناہاتھ ان کے ہاتھ یس دے دیں اور وہ دیکے کہ کیا کرنا چاہتا ہے اس میں تیری خوشی بھی ہے۔

تیری خوشی بھی ہے اور امت کی بہتری بھی ہے۔

زنام التواریخ جوس ۲۳۷)

نے میدناخین رضی الله تعالیٰ عنه کویزید کے پاس بھیجنے کااراد و کرلیا۔ ماضی قریب کے ایک مشہور ومعروف دیو بندی عب الم دین مولانا ابو الحن عدوی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا:

- ا۔ الارثاد، شیخ مفید (شیعہ) صفحہ ۲۱۰
- ۲\_ تلخیص الثانی،ابوجعفرطوی (شیعه) جلد ۴ صفحه ۱۸۶
- ٣\_ اعلام الورى باعلام البدئ علامه طبرى (شيعه )٣٣٣
  - ٣\_ نائح التواريخ ،مرزامح تقی (شیعه ) جلد ۲۳۷،۹
  - ۵۔ بحارالانوار،ملابا قرمجلی (شیعه) جلد ۱۰ صفحه ۳۲۹
- ٧ ۔ تنزیہالانبیاءوالائمہ،شریف مرتضی (شیعہ ) صفحہ ۷۷
  - 2- مقاتل الطالبين، ابوالفرج اصفهانی (شيعه) 24
- ٨ ِ منتبى ال آمال، شخ عباس في (شيعه) بلد اصفحه ٣٣٣

9 - كتاب الثافي شريف مرتضيٰ (شيعه) ملد اصفحه ا٢٧

الامامدوالياسه (جلد ٢ صفحه ٢)

ان كتب كے علاو والمنت كى كتب ميں بھى ان تين شرائط كاتذ كر وموجود ہے:

ا ۔ البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۱۷۰

۲\_ ابن اثیر جلد ۴ صفحه ۲۴

۳\_ تاریخ ابن خلدون جلد ۲ صفحه ۱۰۴

۳\_ این عما کرجلد ۴ صفحه ۳۲۵

۵۔ الاصابہ فی تمییزالصحابہ ابن جرعمقلانی جلد اصفحہ ۳۳۳

۲۔ طبری جلد ۲ صفحہ ۲۳۷

٢٢ تاريخ العلفاً بيوطي صفحه ١٢٢

٨\_ سيراعلام النبلاء، ذهبي جلد ١٠٩ صفحه ٢٠٩

> - فَإِنَّ اللهَ قَلُ ٱطْفَاءَ النَّائِرَةَ وَجَمَّعَ الْكَلِمَةَ وَ ٱصْلَحَ آمْرَ الأُمَّه "

"الله رب العزت نے (فتنہ واختلاف) کی آگ کو بھی ادیا ہے اور باہمی الخاد کی فضاً پیدا ہوگئ ہے اور اللہ نے امت کے معاملہ کی بہتری اور اصلاح کر دی

عمر بن سعدنے یہ الفاظ بطور شکرانہ تحریر کرنے کے بعدوہ تین سشر طسیں یا

تجویزیں بھی تحریر کر دیں جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں۔

طرى في المحاب كديد ظهر حرابن زياد في كها:

﴿ لَهُ أَا كِتَابُ رَجُلٍ نَاصِحِ لِلْآمِيْدِةِ وَمُشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ ﴿ لَمُشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ الْمَابُ وَمُشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ الْمَابُ وَمُشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ الْمَابُ وَمُشْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ الْمَابُ وَمُنْفِقٍ عَلَى قَوْمِهِ ( لَمِن بلد ٢ صَفَّى ٤ مَنْفُو ٢٣٦،٢٣٥)

یہ خط ایک آ دمی کی طرف سے ہے جوابینے امیر کاخیر خواہ اور اپنی قوم کا مشفق ہے .....ہال تو میں نے قبول کیا۔

طبری کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر بن سعد کی طرح عبید اللہ بن زیاد بھی ان سسستہ تجویز وں اور شرائط کے مانے پر آ ماد ہ ہوگیا تھا سسستا کہ صلح وآشتی کا ماحول سبنے اور انتثار وافتراق کی کیفیت سے دامن بچالیا جا سے اور انتثار وافتراق کی کیفیت سے دامن بچالیا جا سے اور کو ذیز کی کی فویت نیآ ئے (مگر باوجود اس کے شہادت سیدنا حمین رضی اللہ تعالی عند کا واقعہ فاجعہ اور حادثہ عظیمہ ہوگیا سسسساس کی وجو ہات کیا تھسیں ؟ اس کو کچھ دیر کے بعد بیان کرونگا۔ انشاء اللہ تعالی العزیز )

فی الحال تو انساف کے نام پر ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں ........ اور پھرآپ ہی سے فیصلے کامتمنی ہوں ۔

فراست کی و جہ سے اپنے مؤقف سے رجوع فر مارہ میں اور جس اراد سے سے یہ طویل ترین سفرفر مارہے تھے اس اراد سے کوبدل رہے ہیں ۔

ان شرا لَط کے پیش کرنے سے پہلے بھی حضرت سیدناخیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ايين مؤقف سے رجوع فرمانے كاعنديه دے عكے تھے .....جب انہيں اطلاع مل تھی کہ کو فیوں نے ملم بن عقبل کوشہب دکر دیا ہے .....قارَادَ الرَّجُوعَ ...... توانہوں نے واپس جانے کااراد ہ فر مالپ .....مگر براد ران مسلم اور ساٹھ کو فی آڑے آ گئے اور انہوں نے سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کومسلم بن عقیل کے قتل کابدلہ لینے کے لیےآ گے بڑھنے پرمجبور کر دیا.....اس واپسی کے ارادے کے اظہار سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عند کا یہ سفر کف سر کی سر کو بی کے لیے یاوقت کے حکمران کی ہداعمالیوں کوختم کرنے کے لیے ہسیں تھا .....اوران کاسفراس مقصد کے لیے بھی نہیں تھا کہ میرے نانا سکھاتیا کا دین اور شریعت خطرے میں ہے یااسے بدلنے کی ساز شمسیں ہور ہی میں اور میں نے اس کا مدیاب کرناہے.....اوراس بات کی دلیل یہ ہے کہ حضر ت مسلم کی شہادت کی خبر ملتے ہی جب حضرت میدناحیین رضی اللہ عنہ کو یقین ہوگیا کہ کو فیوں کے خمیر نیس و فانام کی کوئی چیز ہے ہی ہیں .....اوروہ اپنی پرانی روش اور قدیم عادت کے مطابق دھوکہ، فریب، د غابازی اور بدعہدی کامظاہرہ کر چکے ہیں .....وہ میرے بھائی کا ساتھ نہ دے سکے .....ملم شہید ہو گئے ..... یہ بے و فااور بدعہدلوگ آئندہ بھی ہی کچھ کریں گے اوروقت پر مجھے د غاد سنے سے بھی دریغ نہسیں کریں گے۔ .....تو انہوں نے وہاں سے واپسی کے اراد سے کا اظہار فر مایا مگر مسلم بن عقیل کے بھائی راہتے کی دیوار بن گئے!

آ پ کا وجدان کیا کہتا ہے؟ اگر میدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مفر کفسر کی

ایک براد ران مسلم بن عقیل وہ چاہتے تھے کہ اپنے مقتول بھسائی کابدلہ اور انتقام لیے بغیروا پس نہیں جائیں گے چاہاں کے لیے بمیں اپنی جانوں کی قربانی دینی پڑے اور حضرت میدناحیین رضی الله تعسالی عند کریم باہے کے کریم بیٹے تھے دینی پڑے اور حضرت میدناحیین رضی الله تعسالی عند کریم باہے کے کریم بیٹے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔وفاد ارباپ کے وفاد اربیٹے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔وہ براد راانِ مسلم کا ماتھ نہیں چھوڑ

سکتے تھے کیونکہ مسلم بن عقیل ان ہی کے قاصداور نما ئندے بن کرکو فد گئے تھے اور پھر کو فیول نے غداری کر کے انہیں شہید کر دیا تھا۔

دوسری قوت جوراستے کی دیوار بن رہی تھی اور جن کی طرف سے بہت زیاد و مزاحمت كامظاہرہ ہور ہاتھاوہ ساٹھ کو فی تھے جومکہ مکرمہ ہے آ پ کے ہمسراہ آ رہے تھے.....وہ مانتے تھے کہ تصفیہ اور مسلح کی صورت میں .....اور مصالحت کی صورت میں ان کی خیرنہیں ...... کیونکہ و وسد ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لینے کے ليے کو فہ سے مکہ پہنچے تھے ۔۔۔۔۔۔انہیں یقین تھا کہ بیدناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کی صورت میں ......اورسد ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یزید کے ہاں تشریف لے جانے کی صورت میں ہمارے ملے کچھ نہیں بچتا ۔۔۔۔۔۔بغاوت کے جرم میں یزید ہماری چمڑی ادھیڑ دے گا .....ہماری خیر اور بچت اسی میں ہے کہ سیدناخیین رضی الله تعالیٰ عنه تھی طور بھی یزید کے ہاں دمثق یہ پہنچے یا ئیں \_(ان سے اٹھ کو فیول نے آ گے کیا کر دارا دا کیااورکس طرح سیدناحیین رضی الله تعب کی عب ہے غداری کی ....اسے تھوڑی دیر میں بیان کرتا ہوں ....مگراس سے پہلے ایک ضروری اورانتها نی اہم نکتے کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کروانا ہے اہتا ہوں) آپ من حکے میں کہ حضرت سید ناحیین رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن معد کے سامنے تین شرطیں اور تین تجویزیں پیش فرمائیں ...... مجھے واپس جبانے دو ...... یا یزید کے ہاں جانے دومیں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھنے کے لیے تسار مول ...... یا مجھے اسلامی سرحدول میں سے تھی سرحدیر جیج دو......ادنی شعور ر کھنے والا منیب شخص ادنیٰ سی توجہ کر کے غور کرے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ان شرطوں میں سے ایک ایک شرط اس بات کا ثبوت ہے کہ سید ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیال پہنچ کراور کو فیول کی بے و فائی ،بدعہدی اور غداری کو دیکھ کرا پیخ موقت

ے رجوع فرمالیا تھا ......اورجس ارادے اور عرب سے اس سفر پر نکلے تھے اس اراد ہے کو بدل دیا تھا...... نیز سد ناحیین رضی اللہ عنہ کی طرف ہے پیششس ہونے والى ہرشرط اس حقیقت کامنہ بولیا ثبوت ہے کہ سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہ مفر کفر کی سركوني كے ليے نہيں تھا ..... يااست نانا تأثير كے دين كو بجانے كے ليے نہيں تھا.....وریذمکہ ومدینہ میں بیٹھ کر جوحین رضی اللہ تعالیٰ عنبہ یزید کی بیعت کے ليے تيار نہيں تھا .....اورجس حيين رضي الله تعالیٰ عنه کو اکابر صحابير وکے رہے تھے .....اورمنتیں کررہے تھے اور مجھارہے تھے مگر و پھی کی بات ماننے کے لیے تارنہیں تھے.....وہی حین اُ آج بکا یک .....یوفہ سے چندمیل دور پہنچ کر کہتا ہے کہ مجھے یزید کے ہاں لے چلومیں اس کے ماتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہول .....سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگریزید واقعی بدکر داراور دشمن اسلام تھ .....اگریزیدنے واقعی اسلام کاحلیہ بگاڑ دیا تھا.....اورشریعت کوہدل کررکھ ديا تقا.....توعلى المرتضى بن اني طالب رضي الله تعالىٰ عنه كاد لير فرزند.......يده فاطمه رضى الله تعب الى عنها كى مبارك گو ديس يلنے والا غيرت مندبيوت .....امام الانبياء ٹائيل کے مقدس کاندھول پرسواری کرنے والا نواسہ اورنواسہ بھی وہ کہ جس کی ز بان کورحمت عالم تأثیر النے فرط مجت میں اس طرح چوستے تھے جس طرح اہل عرب فحجھو رکی تھلی چوسا کرتے ہیں .....اور پھرصحافی رسول! کیاوہ ایک ظالم، بدکر دار، دین کے دشمن کی بیعت پرآ مادہ ہوسکتا ہے۔۔۔۔۔۔کیاعظمتوں والا حیین رضی اللہ تعالی عنه دشمن اسلام کی بیعت کرسکتا ہے؟ سیارفعتوں والا حیین کسی زانی اورشرا بی کی بیعت کرسکتا ہے۔۔۔۔۔۔۔کیااو نچے درجول والا حیین دنبی اللہ تعالی عند کسی فاسق و فاجرك ماته يرباته ركدسكتاب؟

عاشا وكلام المنت اس كاتصور بهي نبيس كرسكتے!

آپ حضرات مندا کے لیے تھوڑ اساغور فر مائیں .....جب مکدمگرمہ میں ا کابر صحابہؓ اور آپ کے کچھ قریبی رہنے دار آپ کو کو فہ جانے سے روک رہے تھے ......... تواس وقت سیدناحیین رضی الله تعالی عند نے کسی رو کنے والے سے پہلسیں فرمایا.....کمیراراسة چھوڑ دواور مجھے کونے جانے دواس لیے کہمیرے نانا کا دین خطرے میں ہے ۔۔۔۔۔۔ایک کافرشخص اقتدار پر قابض ہوگیا ہے ۔۔۔۔۔اس نے اسلام کا نقشہ بدل دیا ہے۔۔۔۔۔۔شریعت اسلامیہ کے ضابطے تبدیل ہورہے میں .....وہ شرانی اور زانی ہے ......لہذا میں اس کے مقب ملے کے لیے ضرور جاؤ نگااور باطل کو نیبت و نابود کر کے چھوڑ ول گا.....میں پھرعض کرونگا کہ جذبات سے کنار وکش ہو کراورتعصب کی فضا سے نکل کر سجید گی کے ساتھ حقائق کی دنیا میں آئے اور حضرت سیدناحیین رضی الله تعب الی عند کی پیش فرمود و ہیلی مشیرط پرغور فرمائیے.....کہ مجھے واپس جانے دو.....انصان سے فیصلہ کیجے کے ای ایک شرط نے تمام مسائل حل نہیں کر دیئے کہ آیا پر سفر کفر کی سسر کوئی اور بے دین حكومت كاتخته اللنے كے ليے نہيں تھا۔

کوایز پداب پارسا ہوگیا تھا؟ ......کیا وقت کا حکمران عادل ومنصف ہوگیا تھا؟ .....کیا وقت کا حکمران عادل ومنصف ہوگیا تھا؟ .....کیا جا کم وقت اب اسلام پر کار بند ہوگیا تھا؟ .....کیا اب دین سے خطرات ٹل گئے تھے؟ .....کیا اب ملک کے قرانین شریعت اسلامیہ کے مطابق ہوگئے تھے؟ خدا کے دیکا اس ڈورکو بلجھائے اوراس معے کومل فر مائے!

میدناخیین رضی الله تعالی عنه سے جذباتی مجت اور جنون کی حسد تک عثق کا دعویٰ رکھنے والے احباب کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر درخواست اور گزارش ہے کہ جو مؤقف تم پیش کرتے ہو( کہ یہ معرکہ نفر واسلام کااور تق و باطل کا معرکہ تھسا) اگر میں اس مؤقف ہے اتفاق کرلوں تو پھر حضرت میدناخیین رضی الله تعالی عنه کا صاف ، شفاف اور اجلا اورا علی دامن داغ دار ہوتا ہے اور میں میدناخیین رضی الله تعالی عنه کے بے اور اجلے دامن پرایک چھینٹا بھی پر داشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں!

اگریدمعرکدکفرواسلام کامعرکہ ہوتا۔۔۔۔۔۔۔اورحضرت حیین ؓ کا پیفراس مقصد کے لیے ہوتا کہ میں نے ڈو سبتے ہوئے اسلام کو بچانا ہے۔۔۔۔۔۔تو پھراس مقام پر آ کرحضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عنه یه کیوں فرماتے که مجھے واپس جانے دو؟ میں آپ تمام حضرات سے پوچھنا چاہتا ہول .....دل پر ہاتھ رکھ کراورا پیخے الله رب العالمین کوگواہ بنا کرجواب دیجیے!

رسول الله کافیان کا پیارا نواسہ ہو۔۔۔۔۔۔امام الا نبیاء کافیان کے کاندھوں پر سواری کرنے والا ہو۔۔۔۔۔۔بیدناعلی کا جگر گوشہ ہو۔۔۔۔۔۔اس کے آ مے کفرناج رہا ہوا دروہ کہے مجھے واپس جانے ۔۔۔۔۔۔۔نہیں ہر گزنہیں ۔۔۔۔۔ہم یہ بات مانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔

دن بلتے ہوئے انگاروں پرلٹا تا ......نمک ملایانی ان کے زخموں پر چیز کا مب تا ..مکه کی نوک دارز مین پرانہیں گھیٹا ما تا.....دوسرے دن پھرانہیں تیتے ہوئے فرش پرلٹا کر .....ان کاما لک امیہ یو چیتاا ہے بھی اللہ اور محد کا نام ك كا ..... بلال مسكرا كے كہتا ..... ظالم ان كو ماننے كا جتنا مز و آج آيا ہے وہ مزہ آج تک آیا ہی نہیں ..... بلال تیتے ہوئے فرش پرلیٹ کراعد اعد کے نعرے لگا تا.....و وایک انچ بھی اینے مؤقف سے بیچھے نہیں مٹا۔ علامہ محمدا قبال مرحوم نے کتنی سچی اور دل گئتی بات کہی ہے ۔ع حمك المحساجو سبتار وتسيير سے مقدر كا حبش سے تجھ کو اٹھ کر حماز میں لایا ای میکدہ سے ہوئی تیرے غسم کدہ کی آبادی تیری غسلامی کے سیدقے ہسٹرارآ زادی ووآ بتان نہ چھٹ تجھ سے ایک دم کے لیے تھی کے شوق میں تونے مزے ستم کے لیے . جف اجوعثق میں ہوتی ہے وہ جف ای نہسیں متم به جو تو محبت میں کچھ مسزو ہی نہسیں بلال کوئلوں پرزؤیتار ہامگراس نے اسپے مؤتف میں تبدیلی کااسٹ ارہ تک

ښين د يا!

جانتے ہواسلام کی اس پہلی خاتون کوجس نے اسسلام میں ب سے پہلے شهادت كامرتبه يايا ......عمارٌ كي والدهَ محتر مهاور ياسرٌ كي رفيقة حيات حضرت سد و سمبيدضي الله تعالى عنها كو .....ا بوجهل نے ظلم وتشد د كے سارے ريكار ڈ تو ڑ ڈالے .....ریوں سے باندھا....مکہ کے چورا ہوں میں تھیٹا.....نزے کی

| نیول سے جسم میں سوراخ کئےدواونٹول سے باندھ کرائہیں مخالفت سمتوں                |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| میں دوڑانے سے کچھ ہی دیر پہلے ابوجہل نے سمیہ سے کہا ۔۔۔۔۔تیسرے دو              |
| الراب بھی محد کاساتھ چھوڑ دے تو تیری الراب بھی محد کاساتھ چھوڑ دے تو تیری      |
| مان بخشى ہوسكتى ہےمصيبت كے عين ال لمحات ميس سمية اپنے مؤقف سے                  |
| بال صنف نازك سمية أسية مؤقف سے ایک الحج بیچھے نہیں ہٹی بلکہ کہنے               |
| لگیسمب کے جن نازک ہاتھوں نے محدعر بی ٹاٹھا کے دامن کو پکوا ہے یہ               |
| ہاتھ کٹ سکتے ہیں محدعر بی ٹاٹیا ہے دامن کو چھوڑ نہیں سکتے!                     |
| جانع ہومیرے نبی مکرم ٹاٹیا کی ایک مانے والی کو جے زیرہ "                       |
| کہتے ہیں ۔۔۔۔۔۔اونڈی ہے مگر تو حید کی متوالی ہے۔۔۔۔۔او ہے گی گرم               |
| سلاخیں اس کی آئکھوں میں پھیر دیں گئے ہیںآئکھوں کا نور جب تار ہا                |
| مگرزنیرهٔ اپنے مؤقف سے رائی برابر پیچھے نہیں ہٹی!                              |
| سمیڈ کے بیٹے عمار کو دیکھو۔۔۔۔۔۔۔ بدن پرسفیداور چت کبر ہے داغ ہی               |
| داغ میں یہ برص والی بیماری کے داغ نہسیں میں پیران د ہمکتے                      |
| ہوئے انگاروں کی فصل بہارہے جن پرعمار کو لٹا یا جا تا تھا چر بی پچھسے <i>کر</i> |
| کوئلول کورا کھ بنادیتی مگرعمارا پینے مؤقف کو چھوڑنے کے لیے تیار مذہوتے!        |
| مضرت خباب محود یکھو۔۔۔۔۔۔انہیں آ گ پرلٹادیا گیا۔۔۔۔۔۔اوریہ مجی                 |
| دیکھوکدان کے سینے پرایک وزنی پتھر رکھا ہوا ہے تا کہ خباب کرو ہے۔ یہ بدل سکے    |
| ان کی کھال جل رہی ہے اور چر نی پگھل رہی ہےمگر خبا ہے۔                          |
| ا پنائے ہوئے مؤقف سے مٹنے کے لیے تیار نہیں ہے!                                 |
| صهیب ٔ اورابوفلیه ، کی حالت زارجمی تو ذرا دیکھوکھرد رے اور                     |
| وزنی لوہے کی ہتھکڑیاںنگ اور آ گ میں تیائی ہوئیان کے                            |
|                                                                                |

ہاتھوں میں ہیں ۔۔۔۔۔۔ پھرانہیں گرم ریت پراوندھےمنہ گرادیا ہاتا ہے ...... پھروزنی پتھران کی بیٹھ پر رکھ دیا ہے تاہے.....ابو کلیبہ '' کے جسم پر بدمعاش کودنے لگتے میں اور ان کی پہلیاں توڑ دی جاتی میں .....مگر وہ اپنے مؤقف سے پیچھے مٹنے کے لیے آ ماد وہیں ہوتے! سامعین گرامی قدر! یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے امام الا نبیاء ٹاٹیا ہے چہرہ پرانوارکو دیجھنے کا شرف حاصل کیااور صحابیت کے منصب پر فائز ہوئے .....اور قرآن نے جنہیں اللہ کی رضا کے سرٹیفکیٹ اور جنت کے پر وانے عطا کتے ۔ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اصحاب رسول کی مقدس جماعت کے بعد آنے والےلوگوں نے مصائب و تکالیف کے دریا عبور کئے .....وقت کے حکمرانوں کے فلم وتشد د کا شکاررہے مگر اپنے مؤقف سے پیچھے مٹنے کے لیے تیار نہیں ہوئے ۔ جانے ہیں آپ امام احمد بن عنبل رحمۃ الله علیہ کو؟ انہیں خلق قرآن کے مسلے پر گرفتاری اگیا......جیل کی تنگ و تاریک کونمسٹری میں ڈالا گیا..... یا بجولال بازاروں میں پھرایا گیا.....ان کی پیٹھ پرکوڑوں کی ہارش برسائی گئی ...... کچھوڑے مارنے کے بعد یو چھاجا تا.....اب بھی مانتے ہو یا نہیں کہ قرآن الله کی مخلوق ہے؟ زخمی اور نڈھال امام احمد بن منبل رحمۃ الله علیہ جرأت و بہادری سے جواب دیتے.....کوڑے برما کر بذمنواؤ۔ إِيْتُونِيْ بِكِتَابِ اللهِ وَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ مجھ سے اپنی بات منوانا جاہتے ہوتو اللہ کی کتاب پیش کرویا محد علی مانظوط كافر مان پیش كرو<u>ـ</u> پھران کا جناز وجیل سے نکلا .....مگرانہوں نے اپنے مؤقف سے پیائی

اختیار نبیس کی!

امام اعظم امام ابوعنیفه رحمة الله علیه کا وقت کے عکم الن سے اخت اف بوا سے نکال اسے نکال سے نکال انہیں جیل کی کو مخروں کے حوالے کر دیا گئیا۔۔۔۔۔۔ منگر امام اعظم' پہاڑے بڑھ کرمضبوطی کے ساتھ اپنے مؤقف پر قائم رہے!

میں امت مرحومہ کے کس کس بہادر، دلیر اور شجاع شخص کا ذکر کروں! جنہوں منے اپنے مؤقف کو مضبوطی سے تھا ہے رکھ ۔۔۔۔۔۔ وقت کے عکم انوں سے انہوں نے انہوں نے دی ۔۔۔۔۔۔۔ مصائب اٹھائے، نقصان پر داشت کئے مگر اپنا مؤقف نہیں بدلا۔

آئے میں آپ کو ایک ایس شخصیت سے ملوا تا ہوں جسس کا نام سید ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عند سے مجت وعقیدت کی وجہ سے جمین احمد'' رکھا گیا تھا۔۔۔۔۔۔ بعد میں بہی حیین احمد سیشنج العرب والعجم کے لقب سے معروف ہوا اور دار العلوم دیو بند کے شنج الحدیث کے منصب پر فائز ہوئے۔

انہوں نے انگریز کی حکومت میں یہ فتوی جاری فر مایا تحسا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہوناحرام ہے۔

مولا ناحیین احمد مدنی رحمة الله علیه نے سفید کپڑا بغل میں سے نکال کر سامنے

پڑی ہوئی میز پر پھیلا یااور فرمایا:''سزا جانتا تھاای لیے دیو بندے تفن ساتھ لایا ہوں!''

سامعین گرامی قدراییسب واقعسات جویس نے آپ کو سائے ۔۔۔۔۔۔۔ان کے سانے کا مقسدیہ ہے کہ امت مرحومہ کے ہباد راور غیورلوگ کفر کے مقابلے میں اور ماغوتی طاغوتی طاقول کی دھمکیوں سے خائف موکراپنے مؤقف سے اور اسپنے مؤت سے ایک اٹج بھی پیچھے نہیں ہے۔

میری اس گفتگو کا خلاصہ اور نچوڑیہ ہے کہ اگر سیدنا حیین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بھی کفراور باطل کی کوئی قوت ہوتی تو و و بھی یقینا کٹ جاتے ، جان قسر بان کر دیتے مگریہ شرط بھی پیش نہ فر ماتے کہ مجھے واپس جانے دو۔

آئے میں آپ حضرات کو حقیقی بات بتاؤں ۔۔۔۔۔۔۔اوراندر کی کہانی ساؤں ۔۔۔۔۔۔درامل بات یہ ہے کہ حضرت سیدنا حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ف۔ کے باییوں کے مکروفریب اور دھو کے سے بھر پورخطوط اوران کی چاپلوسانہ باتوں اور وعدوں کا شکار ہوکریبال تک پہنچ گئے تھے۔

ان مالات کو دیکھ کراور وقت کی نزائتوں کومحوں کر کے بیبال حضرت سیدنا حیین رضی اللہ تعالی عند نے نیک بیتی اور فلوس کے ساتھ اپنامؤقف بدل لیااور عمر بن سعد کے سامنے .....واپس عانے کی شرط پیش فر مائی۔

یا یزید کے ہاں بیچانے کی تجویز دی ۔۔۔۔۔۔اور تیسری تجویزیہ پیش فرمائی کہ اسلامی سرعدوں میں سے میں سرعد پر بینجاد و۔

ذرااسلامی سرحدول کے الف قریم فورف رمائیے ۔۔۔۔۔۔۔ یزید کی حسکومت میں ۔۔۔۔۔۔ یزید کی حسکومت میں ۔۔۔۔۔۔ یزید کے اقتدار کے دوران سرحدول کو اسلامی سرحدی کہد کرسید ناحیین رضی اللہ تعالی عند یہ حقیقت واشکاف کرنا چاہتے میں کہ وقت کی حسکومت کفر کی اور باطل کی حکومت نہیں ورندان کے زیرا قتد ارسرحدیں اسلامی کیوں کہلاتیں؟

" میں نے ابو بکر کی اس طرح بیعت کی تھی جس طرح تم نے کی تھی
میں نے نالبند کیا کہ مسلمانوں کی اجت ماعیت کو پارہ پارہ
کروں ۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر ابو بکڑنے اپنے بعد عمسر ' کو نامسز دکیا
۔۔۔۔۔۔۔۔ پھر میں نے عمر ' کی بیعت بھی کرلی جس طرح تم نے بیعت
کی پھر میں نے ان کی بیعت کا پورا پورا تی ادا کیا''
کی پھر میں نے ان کی بیعت کا پورا پورا تی ادا کیا''
( کتاب الا مالی ج میں ۱۲)

ا لم تشیع کے ایک دوسرے معتبر عالم شیخ ابومنصوراحمد بن علی الطبر ی نے لکھا

:24

صرت علی نے فرمایا: نَعَ خرصی ہاں میں نے بھی بیعت کرلی ہے: (کتاب الاجتماع ص ۵۹)

> ثُمَّهُ مَدَّيَدَهُ فَبَايَعَهُ ( التاب الثاني ١٩٨٥) المحرسية ناعليُّ نے اپنا ہاتھ کھیلا یا اور حضرت ابو بحرُّ سے بیعت کرلی۔ علامہ طبری (شیعہ عالم) نے لکھا ہے:

ثُمَّ قَامَ وَ عَهَيًا لِلصَّلْوةِ وَ حَضَرَ الْمَسْجِدَ وَ صَلَّى خَلْفَ أَيْ بَكْرٍ (كتاب الاحتجاج ص١٠)

پھرحضرت علی کھڑے ہوئے ،نماز کی تیاری فرمائی مسجد میں تشریف لائے اور حضرت ابو بکر کے بیچھے نماز پڑھی ۔

بخاری کی روایت میں ہے کہ حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی عنه ناوت کا رہے اللہ تعالی عنه کی شہادت کے بعد میں اللہ تعالی عنه کی شہادت کے بعد معاملہ جب دوشخصیات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنه پر معاملہ جب دوشخصیات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنه پر آکرا ٹک گیا) ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو دونوں سے کہا : میں دونوں میں سے افغیس کا اللہ گیا) ۔۔۔۔۔۔۔۔ تو دونوں سے کہا : میں دونوں میں سے افغیس کا افغیس کا افغیس کروں گااور جوفیصلہ میں کرونگاتم دونوں اسے تعلیم کروگے!

فَلَهَا اَخَذَالْمِیْثَاقَ قَالَ ارْفَعْ یَدَكَ یَا عُثْمَانُ فَبَایَعَهُ فَبَایَعَلَهُ عَلَیٌّ (بَخاری جَاسَ ۵۲۵)

جب حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی الله تعالیٰ عن منے دونوں سے بہا اپنا ہاتھ سے کہا اپنا ہاتھ سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا گئے وہ میں الله تعالیٰ عند سے کہا اپنا ہاتھ بڑھا گئے اور پھر عبد الرحمان رضی الله تعالیٰ عند نے عثمان رضی الله

تعالی عند کی بیعت کرلی پھر حضرت علی رضی الله تعالیٰ عند نے ہمی ان کی بیعت کرلی۔

ای طرح فروع کافی مختاب' الروضه' من ۱۱۰ میں یہ بات تھی ہوئی ہے کہ حضرت سید ناحیین بن علی رضی اللہ تعالی عنبما کے لائق ترین فرز ند حضرت مسلی بن حیین رحمة الله علیه (المعروف بهزین العابدین) نے بھی یزید بن معاویه کی زیعت پر رنس مند گی کا اظهار فرمایا تھا!

باقی صحابہ کیول نہ لکلے امعین گرای قدر ایک بات بیان کرنے ہے ہے۔ وہ گئے ہے۔ مگر انجی سے دوگئی ہے۔ میرات مجھے کچھ دیر پہلے بیان کرنی چاہے تھی مگر انجی ذبن میں آئی تو بیان کر دیتا ہوں سیکن اس بات کے بیان کرنے سے پہلے میں آئی تو بیان کر دیتا ہوں سیکن اس بات کے بیان کرنے سے پہلے میں آپ حضرات سے ہاتھ جوڑ کر در دمندا نداور خیرخوا ہاندا بیل کرونگا کدا صحاب رسول میں آپھی جھے وغیرت اور دین کے لیے ان کا بذیة سرفروشاند آپ کے ذبن میں

رے .....اورتعیب اورعناد سے ہٹ کرمیری اس بات کو مناجائے! اگرامپرمعاویہ نبی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعدیزید کادورحکومت سیدھے راہتے ہے ہٹ گاتھا۔۔۔۔اگریزیدنے اسلام کے قرانین کوبدل کے رکھ دیا تھے۔۔۔۔۔اگر وقت کاحکمران ظالم، جابر، زانی اورشرانی تھا۔۔۔۔۔۔۔اگر حکومت لادین عناصب رکے کنژول میں تھی.....ا گرشریعت اسلامیہ کا حلیہ بگاڑ دیا گیا تھے.....اگر اسلام خطرے میں تحیااور دین وانعیان اورعدل وثیر یعت موت کےمنے میں پہنچ گئے تھے......تو پیمراس حکومت کے نلا ن اور وقت کے حکمران کے نلا ف ا کیلے سیدناحیین رنبی الله تعالی عنه کیول نکلے؟ ....... آپ کے ساتھ دوسرے صحابہ کرام 🕯 کیوں نہیں نکلے؟ باتی صحابہ نے آواز کیوں نہیں اٹھائی ؟ باقی صحابہ نے صدائے احتجاج بلند کیوں نہیں کی ؟ فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کے بیٹے عبدالله رضی الله تعالی عندموجود تھے.....امام الانبیاء ٹائٹائٹے کے چیاز ادبھائی اورسیدنا عباس نبی اللہ تعالیٰ عنه کےفرز ندعیدالله رضی الله تعالیٰ عنه زند و تھے .....حضرت مسلی رضی الله تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی سدنا جعفرطیاڑ کے لخت جگر عبداللہ بقیدحیات تھے ۔ سيدناا بوسعيد نندري ضي الله تعالىء نسب موجو د تھے ....... نعمان بن بشير رضي اللهٔ تعالیٰ عنه زند و تھے اور ابن زیاد سے پہلے کو فہ کے گورز تھے (یزید کی حسکومت میں انہوں نے ایک صوبہ کی گورزی کامنیب قبول فر ما ہاتھا)

نلا ف نہیں نکلا

کیا محد عربی التی اللہ کے جانتا رسحا بدالعیا ذباللہ ایسے ہے تھے کہ انہوں نے خاموق کے ساتھ کھے کہ انہوں نے خاموق کے ساتھ مفاہمت کرلی سے کفران کے آگے ناچتار ہااور و ، چیکے سے اسے برداشت کرتے رہے (العیاذ باللہ )ایسے ہوسکتا ہے؟ وقت کے حکم الن نے دین کا علیہ باگاڑ کرد کھر دیا تھی اور سحی ابر کرام چپ سادھے گھروں میں دیکے بیٹھے رہے (العیاذ باللہ)

وقت کے حکمران نے بدکر داری ، زناکاری اور شراب نوشی کورواج دے رکھا تھا ۔۔۔۔۔۔۔اور صحابہ کرام ٹس سے من نہسیں جوتے تھے (العیاذ باللہ )اسلام ،سنت رمول ، دین کے احکام خطرے میں تھے اور سحب بہ کرام اپنے اپنے کامول میں مشغول تھے۔

دین کو بچانے کے لیے اسلام کے تحفظ کے لیے بنگمران کی بدکر دار یول کے خلا من علم جہاد بلند کرنے کے لیے اصحاب رسول کی مقدس جماعت میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا ۔۔۔۔۔۔ سب نے چپ سادھ لی ، خاموشی اختیار کرلی بھی کوکوئی پرواہ نہیں تھی ۔

اگرکوئی جہاد کا جھنڈالے کرنگااوروقت کے عکمران کولاگارا تو و وسرف اور صرف سید ناحیین رضی اللہ تعب الی عند کی ذات گرامی تھی ( یسی بات دشمنان سحابہ ثابت کرنا جاہتے ہیں )

عالانکہ ہم تاریخ اسلام کا اور سیرت کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام کا اور سیرت کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسحاب رسول کی مقدس جماعت دین کی سر بلندی کے لیے اور اعلائے کمت اللہ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے ہمہ وقت تیار دہتے تھے ۔۔۔۔۔۔ و و کفسر کے خلاف جلے خلاف جلے خلاف ملے خلاف جلے کے خلاف جلے کے خلاف جلے کہ خلاف جلے کہ خلاف جلے کے خلاف جلے کہ خلاف جلے کے خلاف جلے کہ خلاف کے خلاف کر کے خلاف کر کے خلاف کے خ

اورو و ناموشي کے ساتھ گھرول میں دیکے بیٹھے رمیں ہوسکتا! و وتواہیے تھے کدسید نا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه نے اپنے زمانیہ غلافت میں ایک روز بطورامتحان جمعة المبارک کے خطبے میں کہا: لو وااگر میں کوئی الیمی بات کہوں جوتم نے اسے پیارے رمول ہے نہ سنی ہو۔۔۔۔ یا میں کوئی بات نبی ا کرم ٹاتیا ہے خلاف تم سے کہوں .....قریماتم میری بات کو مانو کے ؟ لوگ بن کر حیران ہو گئے ۔۔۔۔۔ امیر المؤمنین کیسی بات کہدرے میں؟ مجمع میں ساٹا چھا گیا( شاید سوچنے لگے کہ ہم امیر المؤمنین کامطلب ہیں سمجھے )

لیکن مجرمنفول میں سے ایک ناداراورغریب سحانی کھڑا ہوا ۔۔۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ تلوار کے لیے نیام تک اس کے پاس نہیں تھی مستحجمور کے چلکوں میں اس نے تلوار کولپیٹ رکھاہے۔

اس نے تلوارنگی کی .....اس کی تیز دیار پرانگی کھی اور بھا: اميرالمؤمنين بدو وتلوارے جو دين اسلام کي تمايت ميں .....اور کفر کی سرکو تی کے لیے امام الا نعبیا میں آئی کی معیت میں تفار کے سر یرموت بن کرچمکتی ربی ۔۔۔۔اس تلوار کے جو ہر فضاؤں نے بدر و احدیل دیکھے سنو! ۔۔۔ اگرآپ نے بھی میرے مجوب پیغمبر کے خلاف کوئی بات کی تواس تلوارے آپ کی گردن بحياة ادوزكا

سدنافاروق اعظم رضي الله تعالى عند نے اس کا جار جانہ جواب س کرفر مایا۔ الحدث الجي تجيلوگ د نيايين السےموجو د ميں که تمر اگر غب ط راسة انتباركرے تو و واہے سدحا كريكتے ہیں ۔

و ولوگ ایسے تو نہیں تھے کہ وقت کا حکمران شریعت اسلامی کا مذاتی بنار ہا جو اورد و خاموشی ا نتیاز کرلیں په وقت كاحكمران ظالم ہو .... ہے انصاف ہواور و ،گھرول میں آ رام ہے بیٹھے رہیں بنیں ہر گزنہیں ۔۔۔۔۔ بلکہ و وتوا پیےلوگ تھے جوف اروق اعظم مبیے د بد بے دالے حکم ان کوخطبہ کے دوران کیتے تھے: ہمای وقت تک تیری بات نہیں نیں مے جب تک اس بات کی وضاحت نہیں کرو مے کہ جو کریۃ آپ نے پہن رکھا ہے یہ کیمے بنا .....کیڑا تو ہمیں بھی ملا تھا مگر ہمارے کرتے کے لیے وہ کیڑا ناكافی تحا آپ كا كرة كيے بن كيا؟ سدنا فاروق اعظم رضي الله تعالى عنه نے فر مایا: میرابیٹاعبداللہ موجودے؟ انہوں نے جواب دیا ..... بایاموجو د ہول . فرمایا:اہےای کے سوال کاجواب دویہ عبدالله بن عمرٌ نے کہا میں نے اسے حصے کا کپڑاا سے بابا کو دے دیا تھا،تب بابا کا کرتہ بنا۔ لوگول نے کہا..... .....امیرالمؤمنین اب جوکہو ہم نیں گے بھی اور مانیں گے بھی و ہتوا بسےلوگ تھے۔۔۔۔۔۔ و وکفر سے بخلم سے ،باطل سے ،الحساد سے اور ہے دینی سے مفاہمت کرنے والی ہمتیاں ہر گزنہیں کھیں۔

اگراس وقت کے عکمران اور برسرا قند ارطبقدا یے بی ہے دین اور ظالم و جابر جوتے جیسے تاریخ نے مشہور کر دیئے اور آج عام لوگوں کا خیال ہے۔۔۔۔۔۔ تو پھر ایک ملمان کاوجدان یہ کہتا ہے کہ ان حکمرانوں کے مقابلے میں اکیلے سید ناحیین رفی
اللہ تعالی عند مقابلے کے لیے مذآتے ....... بلکہ باقی اصحاب رسول کا ایجائے اور اس
وقت کے ہزاروں تا بعین عظام م بھی کمرکس کرمیدان جہاد سجاتے!
مگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت جتنے اصحاب رسول زنمہ مجھے ......وو
حکومتِ وقت کے خلاف نگلنا تو دور کی بات ہے وہ تو حضرت سید ناحیین رضی اللہ تعالی
عند کو بھی منع فرمار ہے تھے۔
عند کو بھی منع فرمار ہے تھے۔
وقت کے قماع کمیڈ نئا اللہ الْبَدَلَاغُ الْبُدیْن

## د سوس تقرر

نَعْمَدُهُ وَ نُصَيِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِنْنِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْعَابِهِ اَجْتَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْعَابِهِ اَجْتَعِيْنِ اَمَّا بَعْدُ فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ۞ اللهِ السَّيْعِيْنُوا بِالطَّنْمِ وَالطَّلُوقِ النَّ اللهُ اللهُ مَعَ الطَّيْرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَن يُتُقْتُلُ فِي سَبِيْلِ اللهُ اللهُ المَعْرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَن يُتُقتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهُ اللهُ المَعْرِيْنَ ۞ وَلَا تَعُولُوا لِمَن يُتُقتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلِيمُ وَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَ

سامعین گرامی قدر! گزشته خطبے میں میں بڑی و نساست اور تفسیل سے بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سید ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عند نے عمر بن سعد کے ساتھ مذاکرات کرتے ہوئے تین شرائط پیش فرمائیں تھیں میں عمر بن سعد نے آپ کی تیمن شرطیس قبول کر کے کو فد کے گورز مبید اللہ بن زیاد کو اطلاع بیجی ہاریخ کی ایک روایت بتاتی ہے کہ

لَا وَ اللّٰهِ لَا يَكُونُ هٰذَا أَبَدا أَ (طبرى جلد ٢ صفحه ٢٠٠٠) بيس الله و الله و كالله الله و الله و الله و الله الله و الله

ایک مطالبہ ابن زیاد کی طرف سے یہ جوا کہ پہلے میر سے ہاتھ پر بیعت کی جائے جے سید ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیور فبیعت نے وارانہیں فر مایا۔

اورد وسرامطالبہ یہ ہوا کہ قافلۂ حیننی ہے تمام اسلحہ اور ہتھیار لے لیے ہا ئیں ۔۔۔۔۔۔۔تاکہ پیلوگ حکومت وقت کے خلاف کوئی کاروائی ن*ہ کرسکی*ں یہ

ابن زیاد کے اس مطالبے نے برادران مسلم بن عقیل کے بند بات و مسنرید مشتعل کردیا ۔۔۔۔۔۔۔ و و پہلے بی کو فیول کے نلاف غصے میں اورانتق ام کے جوش میں بچھرے ہوئے تھے ۔۔۔۔۔۔انہیں اپنے بھائی کی مالت سف رمیں مقسلو نمانہ شہادت کاد کھ تھا۔

جوفو ہی اور حواتی اہلارا علی اور آلات ترب رکھوانے کے لیے تھسیسرا ڈائے ہوئے ہی اور حواتی اہلارا علی اور آلات ترب رکھوانے کے لیے تھسیسرا ڈائے ہوئے ہوئی ہوئے ۔ بس ہوئے تھے ،ان پر ایپا تک عملہ کر دیا عملا اور اس طرح جنگ شروع ہوئی ہی ۔ بس سے نتیجے میں حضرت مید ناحیون رضی اف آتعالی عندا ہے تا کنبد کے میں افراد کے سساتھ استہانی ہے در دی اور قلم کے ساتھ شہید کرد نے میں تھے ۔

قافلهٔ مینی کے ساتھ تم بن معد کافوجی دستہ بھی تھا۔ اور و وسا ٹھڑ کی بھی ہمراو تھے جومکد مکر مدے سید ناحمین رضی انڈ تعالی مند کے ساتھ آ رہے تھے۔ بلکہ بڑی میا پلوسی، میاری ہے انہیں ساتھ لارہے تھے!

یدما فؤکوئی بار بارحضرت میدناحیمن بنی الفاتعالی مسنے ورمشق مسبانے سے رو کتے ۔۔۔۔۔۔۔۔اور انہیں مجبور کرتے کوآپ کو فرآ ٹی اور کو فر کے لوگوں سے زمیت کے کراپنی خلافت کا اعلان کریں ،اور وقت کے تکمرا ٹول کے خلاف جنگ میں بھاری قیادت کریں ۔

مگر حضرت مید ناحیمن منی امار تعب الی عشداب المی کوف کی و نسب بازیواں ، خدار یول ، کذب بیانیول ، اسلام وشمنیول اور مکر وفریب سے کماحتہ باخسب مربو میکھے تھے ۔۔۔۔۔۔۔اس لیے برابران کی بات ماننے ہے انکار کرتے رہے۔ بہال تک کہ حضرت میدناحین رضی اللہ تعب الیٰ عند نے ایک دن کو فسیوں کو

مخاطب كرتے ہوئے فرمایا:

''افنوس تم وہی لوگ ہوجنہوں نے میرے والدسیدناعلی '' کو دھوکے میں رکھا اور پھرشہید کر دیا پھرمیرے بھائی حضرت حن '' کو زخمی کیااور میرے چھازاد بھائی ملم بن عقیل کو کو فے بلا کرقل کرایا۔ پچ ہے جو بھی تمہارے دھوکے میں آئے وہ بڑا آخمق ہے۔'' (جلاء العیون، نامخ التواریخ ج اس ۱۷۰)

طبری نے لکھا ہے کہ میدناحیین رضی الله تعالی عند نے فرمایا:

کوفیوا تم نے اپنے وعدول کوتوڑ دیا پھرمیری بیعت سے منہ موڑ لیا،اللہ کی قسم یہ بات کوئی باعثِ تعجب نہیں تم اس سے پہلے میرے والد،میرے بھائی (حن می) اورمیرے والد،میرے بھائی (حن می) سے اس طرح کا سلوک کر چکے ہو۔''
اورمیرے چھازاد بھائی (مملم) سے اس طرح کا سلوک کر چکے ہو۔''
(طبری جاس ۲۲۸)

سیدناخیین رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ کو فہ کے جن سسر داروں نے مجھے خطوط تحریر کیے تھے ان میں سے اکثر آج ابن سعب دکے دستے میں موجود میں ۔۔۔۔۔۔۔۔خسرت سیدناخیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سر داروں اور چوہدریوں کو مخاطب کر کے ان کے تحریر کردہ خط انہیں دکھائے اور فر مایا:

"ظالمو! تم نے وفاکے دعوؤل سے بھر پوریہ خط ککھ لکھ کر دھو کے سے مجھے بلایا اور اب بے وفائی اور غداری کرکے میرے قت ل پرآ مادہ محصے بلایا اور اب بے وفائی اور غداری کرکے میرے قت ل پرآ مادہ موگئے ہو۔"

ر خلاصة المصائب)

حضرت سیدناحین رضی الله تعالی عند کے کوفد کی بجائے دمثق تشدیف لے جانے کے دمثق تشدیف لے جانے کے دم کو دیکھ کراور کو فیول کی بدعہدی اور غداری پراظہارافسوس کو بھانپ کر

انہیں اچھی طرح علم تھا کہ پھر ہم پرغداری کامقدمہ قائم ہو گااور بطور ثبوت ہیں خطوط پیش ہو نگے اورغداری اور بغاوت کی سزامیں بلا دکی تسیسز تلوار سے ہمساری گردنیں قلم کر دی جائیں گئی۔

کوفہ کے یہ ہے و فااور بدعہدلوگ جنگ جمل کےموقع پرایسی خباثت اور ایسی شرارت کر چکے تھے ۔

جنگ جمل کےموقع پرامیرالمؤمنین سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالی عنه اورام المؤمنين سيده عائشه رضي الله تعالى عنها كے مابين صلح كى بات چيت مكل ہو چى تقى .....ای وقت ما لک الاشتر ،ابن سااور دوسرے سبائیوں نے مشور ہ کسیا .....کدا گران کے مابین صلح ہوگئی تو ہماراز ند و بچنامشکل ہے۔ لهذا كو ئي ايساحر بيامتعمال كياجائے كه بيركي بنه جواورآ پس ميں جنگ وجدال . کی کیفیت پیدا کر دی جائے .....مختلف لوگوں نےمختلف تجاویز پیش کیں . ..... بالآخراس تجویز پرا تفاق ہوگیا کہ اس سے پہلے کہ امسے سرالمؤمنین اورام المؤمنین پیممل بیٹھ کرصلح اورا تفاق پر مزیدغور کریں تم لوگ را ہے کی تاریکی ہے فائدہ اٹھا کرخود جنگ چھیڑ دو۔۔۔۔۔۔۔جب جنگ کی ابتداء ہوجائے گی تو دونوں کٹکر اینے اپنے د فاع کے لیے جنگ پرمجبور ہو جائیں گے۔ سب مسلمان اس رات چین اورسکون اوراطینان اور بےخو فی کی نیندسوئے .....مگریدغداراور سازشی تمام رات بے آرامی میں باہم مثورے کرتے رہے .....اوررات کے پچھلے پہران لوگول نے ام المؤمنین کے خیموں پرحمسلہ کر دیا .....ام المؤمنين "كے شكر نے مجمعا كەسىد ناغلى رضى الله تعالىٰ عند كے شكر نے سلح كے باوجود دھوکہ سے ہم پرحملہ کر دیا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بیدناعلی ضی اللہ تعب لی عنہ کی فوج نے سمجھا کہام المؤمنین ڈکی فوج نے حملہ کرنے میں پہل کی ہے۔ اصل صورت عال اورحقیقت مال سے دونوں طرف کےلوگ بے خبر تھے .....و وتواینی اپنی مدافعت میں لڑنے لگے اور یوں ان سشیرار تیوں کی شیطنت سے ملح کاماحول میدلان جنگ میں تبدیل ہوگیا( تقبیر قرطبی ج۱۲ص ۳۱۸) یبی معاملہ میدان کر بلا میں بھی ہوا .....حکومت کے نمائندے سلے پر آ ماد ، تھےاور بات چیت آخری مرائل میں تھی کہان ساٹھ کو فیوں نے ......اور

ا بن سعد کے دیتے میں شامل کو فہ کے سر دارول نے اپنے مذموم مقاصد میں اپنی نا کامی کو دیکھتے ہوئے اور اپنی جانوں کو بچانے کے لیے دفعتاً حمینی قافلہ پرتمسلہ کر دیا .....و واجا نک خیموں پرٹوٹ پڑے ۔....اورحینی قافلہ میں شامل مردوں کو الْحُضے اور سلجلنے کا موقع ہی نہ دیا .....جوب امنے آیا پیزل الم اسے کا شتے علے گئے۔۔۔۔۔۔ان غداروں نے بڑوں اور چھوٹوں کا کوئی امتیاز روانہ رکھا۔۔۔۔۔۔ پھر ان شرارتیوں نے خطوط کو ضائع کرنے کے لیے خیموں کو آ گ لگا دی .....ہرر طرف ہڑ بونگ،شورشرایا ہوااور حیینی قافلہ میں شامل عوت مآب خوا تین آ گ لگے خیموں سے باہرآ گئیں.....اوراس طرح قافلة حینی پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس شوروغل اور ہڑ بونگ کی آ واز اور خیموں سے نکلتی ہوئی آ گے جب دورڈیرہ ڈالے ہوئے (حینی قافلہ میں مقدسہ خوا تین بھی تھیں ای لیے ابن سعد کے دستے نے اپنے خیم کچھ فاصلے پرنصب کئے کیے تھے ) ابن معد کے دستے نے منی اور دیکھیں تو و حیینی قافلہ کی طرف دوڑے تا کہ میدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوران کے ساتھیوں کی مدد کرسکیں مگر و و گفٹ افسوس ملتے رو گئے کہ کونی غیداروں اور بد عهدول کی سازش اورشرارت ِاورمذموم تدبیر اینا کام دکھا حپ کی تھی ......بید ناعلی \* كے نورنظر ......يد و فاطمہ م كے لخت جگر .....امام الا نبياء تأثیر كے بيارے نواسے کئی زخم ایسے مقدس وجود پر برداشت کر کے ....شہادت کے عظیم م تے پر پہنچ مکے تھے ۔۔۔۔۔۔اورحقائق بول بول کرکہدرے تھے۔ اے سدناعلی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند ..... یہ کو فیوں کی ہیلی غداری اور فریب کاری ہسیں ہے .....بلکداس سے پہلے آ یہ کے والدم کرم بھی ان غدارول کے زخم سبہ کیے ہیں۔ آ سے کے براد ریز رگ سدناحن رضی الله تعالی عنه بھی ان کے دھو کے اور

فريب كاشكار مو كي ين!

سامعین گرامی قدر! مادیژ کر بلا کی حقیقت آپ حضرات نے من لی کہ کوف کے سر داروں نے جب محوں کیا کھین رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ہاتھوں ہے نکل رہے میں اور پزید کے ہاں جا کراس سے سلح کرنے اور بیعت کرنے کے لیے آ ماد و جو حکیے میں توان جینٹوں کو اپنی تمام تدبیریں الٹی ہوتی نظر آئیں .....ساز شوں کا بنا ہوا جال تار تار ہوتا نظر آیا.....وہ دیکھ رہے تھے کے مسلم انوں میں انتثار د اختلات كابيح جوحضرت سيدناحيين رضى الله تعالى عنه كواستعمال كركيهم بوناحيا بيت تقيحضرت حيين رضى الله تعالى عنه توايني كمال فراست و دانائي اورنورا يمان سے اتحاد وا تفاق کی راہ پر گامزن ہو گئے ہیں ......اورا گروہ یزید کے ہاں پہنچے گئے تو ہمارے خفیدراز ،سازشیں اور کرتوت ایک ایک کرکے اس پر ظاہر ہو جائیں گی اور ہمارےخطوط بھی اس کے پاس پہنچ جائیں گے ..... پھر ہوسکتا ہے بغاوت کے مقدے میں ہماری کھال تھینے دی جائے اور ہمیں سولیون پر لاکادیا جائے ....ان بدمعا شول کواپنی بھلائی اور خیریت اسی میں نظرآئی کہ حضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عنه کورائتے یی میں شہید کر دیا جائے اور خلوط کو جلا کرضائع کر دیا جائے .....اس طرح قتل حیین عسنه کاالزام یزیداوراس کے حواریوں پرعائد ہوگااور ہم کج نکلنے میں کامیاب ہوجائیں گے۔

پھروہ مکاراور فریبی اپنی مذموم تدبیراورگھناؤنی سازش میں کافی حسدتک
کامیاب رہے کہ کر بلا کے میدان میں انہوں نے انتہائی قلم دشق وت، بے در دی
اور بے رحمی سے میدناحیین رضی اللہ تعالی عند کو اپنے کنبہ کے اکثر افراد کے ساتھ
شہید کر ذیا اور اس کا تمسام تر الزام وقت کے حکمران کے سرتھوپ دیا جو دمشق
میں بیٹھا ہوا تھا۔

سامعین گرامی قدر! پیہ ہے واقعہ کی سحیح اور حقیقی تصویر ......... جے اندیشہ عجم نے فقط زیب ِ دانتان کے لیے بڑھا چودھا کر بیان کیااورا پینے مذموم مقاسبہ یورے کیے ہماری تاریخ کی بعض غیرمعتبر کت نے مجہول اورکذا ہے و و نساع راویوں کے سہارے سیدناحین رضی الله تعالی عنه کی شہادت کے واقعبات کو ....اوروا قعة كربلاكوبهت مبالغه آميزي سے بيان كيا ہے .....جو كي جتنيآ ميزشاس واقعه مين ہوئي اس كاعشرعثير بھى كىي اور واقعه ميں نہيں يا يا جاتا ـ بعض واقعات تواپسے بیان کیے جاتے ہیں کہانیانی عقل چیران اور دنگ رہ عاتی ہے۔۔۔۔۔مثلاً سدناحیین رضی الله تعالیٰ عنہ نے میدان کر بلا میں تین لا کھافراد كواسين باتقے سے قبل كيا تھا .....مشہور شيعه عالم استاد شہيد مرتضيٰ مطہري نے كہا كه: میں نے حمال لگا یا کہ اگر تلوار ایک گردن ایک بیکنڈ میں کائے اورمتوا تراور مللل بلاتوقف حيلتي رہے تو تين لا کھ گردنيں کا شخ کے لیے توای گھنٹے اور ہیں منٹ درکار ہونگے۔ (تحريفات دا قعه کریلاصفحه ۲۵) تاریخ کی کچھ کتب نے سدناحیین رضی الله تعالی عنہ کے کچھ ایسے خطیات بھی نقل کیے میں جو بقول ان کے انہوں نے لٹکر مخالف کوخل اے کرکے دیتے تھے .....ان خطیات میں کچھالیی ما توں کا تذکرہ بھی ہےکہ.....حیدر کراڑ کے بهادراورغیورفرزندےاس کاتصور بھی نہیں ہوسکتا..... کچھلوگوں نے بیان کیا کہ کر بلا میں جنگ کی ابتداءمیارزے طبی ہے ہوئی یعنی شرحینی ہے ایک شخص ماہر نکل کرمخالفین کو مقاملے میں آنے کا جیلنج دیتا اوراس طرح و پینکژوں لوگوں کو اپنی تلوار کے جوہر دکھا کرتا اور پھرخو د سیام شہادت نوش کرتا ......ایک ایک کر کے قافلہ مینی میں شامل افراد شہید ہوتے

سامعین گرامی قدر!ایک لمحہ کے لیے تاریخ کے بیان کردہ اس واقعہ پرغور فرمائیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔کیا آپ کی عقل یہ ماننے کے لیے تیار ہے؟ کہ ایک شفیق باپ اسپے بیٹوں کو ۔۔۔۔۔۔۔۔اور اسپے بیٹوں کو اسپے بیٹوں کو ۔۔۔۔۔۔۔اور اسپے بیٹوں کو اسپے سامنے میدان میں ایک ایک کر کے بیج سکتا ہے؟

پھر کچھ باتیں ایسی بیان کی سباتی میں جو اعتب رکے لائق نہسیں میں ۔ ۔۔۔۔۔۔۔قافلہ مینی کے افراد کا ایک ایک کر کے میدان میں تؤپنا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔یہ ناحین

رنبی الله تعالی عند کا دوڑ دوڑ کر انہیں اٹھا کے لانا ......غم و دکھ سے ہمرے :و ئے یول بول کرانہیں اگلی منزل کی طرف رخصت کرنا ...... یا شہید ہونے والول کے جمول کو ایک طرف لا کے لٹادینا ......میدہ زینب کا تؤییج ہوئے اور روتے ہوئے بار بارمیدان جنگ میں کل آنا .....قاسم کی شادی اور شادی کے لیے مہندی بنانا .....مہندی بنانے کے لیے یانی کاندملناتو آنسوؤں سے مہندی کور كرنا.....يب بيسب بيسروياقع بين .....واقعه مين در دېجرنے كے ليے کہانیاں بنائی گئی میں ......یہب ہے اصل واقعات میں ۔ وا قعہ .... صحیح اورعقل ونقل کے مطابق دی ہے جو میں نے بڑے محاط انداز میں آپ کے سامنے بیان کر دیاہے۔ یقین جانعے! مة قافلة حیبنی پریانی کی بندش ہوئی......نبید ناعباسس کو فرات کے چکرلگانے پڑے ..... نة تاسم کی شادی کے افسانے اور نہ مہندی بنانے کے حب کر .....نہ پریاحین رضی اللہ تعالی عند کے ہاتھوں ہسزاروں بلکہ لاکھوں فوجبوں کاقتل .....نجینی قافلہ کےشہداء کے جسموں کی یامالی .....ندان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور نہ یاؤں میں بیڑیاں ..... نہ ہوت مآب خواتین کی گرفتاریاں اور مددربارول میں پیٹیاں .....منان کے سرون سے حیادروں کا - اتارنا، نه بالول کونو چنا......نمتورات کی اونٹول کی ننگی پیٹھوں پرسواری ....نه گھوڑے کی ادامیاں اور آنسو سے آسمان سے خون کی بارمشس یہ زمین پر زلزله .....نافق پرخون کی سرخی اور منه جاند کی بے نوری .....مناحیین رضی الله تعالى عنه كامخالف فوج سے خطب اب اور منتیں .....نہ یانی یا نے کی اپیلیں ......نه مخالفین کوید د مائیں ......... په سب حجبوث اور بے سر و یا کہانساں اور افیانے میں جے سب سے پہلے ابومختف لوط بن یکیٰ نامی شخص نے اپنی کتا ۔ ''مقتل

حین' میں بیان کیں۔

اورآ پ تعجب کریں گے کہ یہ واقعات اور کر بلا کے عالات جواس شخص نے بیان کیے۔۔۔۔۔۔اس کے چشم دید نہیں بلکہ سنے سنائے ہیں ۔

مگربعبد میں آنے والے مؤرفین نے آنھیں بند کرکے دل و د ماغ کوابو مختف کذاب کے حوالہ کر دیا ۔۔۔۔۔۔۔اوراس نے اس سلسلے میں جو کچھ بھی کہا و ، بغیر پر کھے اسے ماننے پلے گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔اوریہ تک موچنے کی زحمت گوارانہ کی کہ ابو مختف کی قماش کا آ دمی ہے ؟ اور جن سے بیروایت کررہاہے و ،کس قماش کے لوگ تھے ؟ کیایہ لوگ اعتماد اور اعتبار کے لائق میں بھی ہی یا نہیں ؟

پھرلطف کی بات یہ ہے کہ ابومختف لوط بن یجنیٰ کے متعلق تقریبا تمام ائے۔ رجال برملا کہتے ہیں کہ وہ متعصب شیعہ اور کذاب تھا۔

> علامہ ذہبی ؓ نے میزان الائتدال جلد ۲ صفحہ ۲۶۰ میں تحریر فرمایا: ابومختف اعتماد کے لائق نہیں ہے۔ امام دارطنی ؓ نے فرمایا: وہ ضعیف اور کمز ورراوی ہے۔ ابن معین ؓ فرماتے ہیں۔

و واعتماد کےلائق نہیں ہے۔

ابن عدى كہتے ہيں:

ابومخنف کٹر شیعہ ہے اور شیعوں ہی کی خبریں روایت کرتا ہے!

اب ذرامیں آپ کو ان راویوں کا تعان کراؤں جن ہے ابومختف روایت کرتا ہے یعنی محمد بن سائب کلبی اوراس کا بیٹا ہشام .....ان دونوں کے متعلق علماء کی رائے سنیے کہ یمن حیثیت کے لوگ تھے؟

ابن حبان فرماتے میں:

کلبی سائی تخااوراس کاشماران لوگول میں ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ سیدنا علیؓ پرموت نہیں آئی اور قیامت سے پہلے و ولوٹ کر دنیا میں آئیں گے۔ (میزان الاعتدال بلد ۳ صفحہ ۱۲)

علامدا بن تيميدرهمة الله عليه فرمات بين:

ا بومختف ، ہشام بن محمد اور ان جیسے دوسرے راویوں کا حجوثا ہونا اہل علم کے نز دیک مشہور ومعروف ہے ۔ (منہاج البذبلد اسفحہ ۱۳)

ا گرمیری په بات میرے سے سی عزیز اور بھائی کواچھی نہسیں لگی ...... یاو ہ

میرے ساتھ اس بات میں اپنے ذہن کومتفق نہیں یا تا ۔۔۔۔۔۔تو میں دور حاضر کے ایک مشهور شیعه مصنف جناب شا کرحیین امروجوی کی مشهورتصنیف محب بداعظم ص ۱۷۸ سے ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہول سنئے اور پھر فیصلہ کیجیے کہ اس واقعہ کے بان کرنے میں اور لکھنے میں کتنا میالغہ ہوا.....و ہ لکھتے ہیں : ''واقعة كربلا كے تعلق صديايا تيں طبع زاد تراشي گئيں واقعيات كي تدوین عرصهٔ دراز کے بعد ہوئی ،رفتہ رفتہ اختلا فات کی اس قیدر کٹرت ہوگئی کہ بچ کو جھوٹ سے اور جبوٹ کو بچ سے علیحدہ کرنامشکل جوگها.....ایومختص لوط بن یحییٰ از دی خو د کربلا میں موجو دنہیں تھااس لیے پیرب واقعات اس نے سماعی (سنے ہوئے ) لکھے میں لہٰذااس کی تتاب پر بھی پورا وٹو ق نہیں .......... پھر لطف یہ که'' مقتل حین''ابومختف کے متعدد کنچے پائے سیاتے میں جوایک د وسرے سے مختلف البیان میں اوران سے صاف پرتہ چلتا ہے کہ خو د ا بومختف واقعبات کا مامع نہیں بلکھی اورشخص نے ان کے بیان کر د ہسماعی واقعات کوقلم بند کر دیاہے مختصر پہ کہ شہادت حمین کے متعلق تمام واقعات ابتداسے انتہاء تک اس قدراختلا فات سے پر میں کہا گران کو فر دا فر دا بیان کیا جائے تو کئی نیم دفتر فراہے ہو جائيں \_اکثرواقعات مثلاً اہل بیت پرتین شایدروزیانی کاہندرہنا مخالف فرج كالاكھول ميں ہونا،...... ''

جناب شا کرمین مشہور شیعه عالم نے اپنی تصنیف مجابد اعظم میں واضح طور پرتحریر حیاہے کہ:

اہل بیت پر کر بلامیں تین دن رات پانی کا بندر بناغلط اور من گھڑت

واقعہ ہے۔

ہمارا بھی خیال ہی ہےکہ اور فریقین کی معتبر کتابیں بھی اس کی تصدیق کرتی بیں ۔۔۔۔۔۔گیار ہویں صدی کے نامور شیعہ عالم ملا با قرمجلسی اپنی معروف تصنیف جلاء العیون میں تحریر کرتے ہیں:

"سات محرم الحرام کوسید ناحیین رضی الله تعب الی عند کے ساتھیوں پر پانی کی نگی ہوئی تو سید ناحیین رضی الله تعالی عندا ہے ہوئی تو سید ناحیین رضی الله تعالی عندا ہے ہاتھوں میں بیلچد لے کر خیمہ کی پشت پر گئے اور ایسے ہاتھ سے زیین کھو دی ۔"
اور انیس قدم گن کر قبلہ کی جانب گئے اور اسپے ہاتھ سے زیین کھو دی ۔"
ناگاہ آب زلال وگوار بجوشد و اصحاب آنحضرت بنوشد ندومشک پر
آپ کر دند ۔

ا چانک صاف اور میٹھے پانی کا ایک چثمہ بہنے لگا جس کو سیدنا حمین رضی اللہ تعب اللہ عنداور آپ کے تمام ساتھیوں نے پسیااورا بنی شخیس اللہ تعب اورا بنی شخیس وغیر و بھی بھر لیں بھروہ پیٹمہ فائب ہوگیااوراس کا اڑ (نشان) بھی کسی نے مدد یکھا (جلاء العیون صفحہ ۵ میں انتیان تا بلد 4 صفحہ ۲۳۵)

حبلاءالعیون اور نائخ التواریخ کی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بے محرام الحرام کو میٹھے اور صاف پانی کا چشمہ جاری ہوا ۔۔۔۔۔۔۔ قافلہ میں شامل سب لوگوں نے سیر ہوکر پانی نوش فر ما یا اور آئند و کام میں لانے کے لیے شخیں بھی ہجرلیں ۔ شیعہ عالم شیخ عباس قمی اپنی شہر و آنا قات کتاب 'منتہی الآ مال' میں تحسر پر

کرتے ہیں:

'' دسویں محرم کو حضرت حیین رضی الله تعالی عند نے تیس سواروں اور بیس پیاد ول کو بھیجا تو وہ پانی کی چند شکیس بھر کرلا ہے چنانچہ آپ نے دضوفر مایااورلوگوں سے کہا وضوا ورشل کرلو'' (منتهی الآمال جلد اصفحه ۳۰۹)

ملا با قرم کی رات کو حضرت میں ایک اور روایت نقل کی ہے کہ:

'' اعرم کی رات کو حضرت میں اند تعالیٰ عند نے فرات سے
پانی منگوایا اور اپنے ساتلیوں سے فرمایا یہ پانی پیویہ تمہارا آخری
توشہ ہے وضواور ممل کر اور اپنے کپٹروں کو خوست بولگاؤوی

فلاصة المصائب کے مصنف نے صفحہ ۱۳۳ پر ایک عجیب وغریب روایت نقل کی ہے ذرااے سنیے!

> ''حضرت حیین رضی الله تعالیٰ عنه زخمی تھے اس سالت میں انہوں نے ابن سعد کی فوج کو آواز دی اور فرمایا کیا تم میں کو ئی ایسا ہے جو مجھے پیاسے کو یانی بلائے۔''

'' امحرم کو حضرت حین رضی الله تعالیٰ عنه کی بمشیر ، حضرت زیب " بے ہوش ہوگئیں تھیں تو ان کے چیرے پر پانی کے چھینٹے مار کر ہوش میں لا یا گیا۔''

سامعین گرامی قدر! میرے اس بیان سے ثابت ہوا کہ میدان کر بلایس سیدنا حیات سے واضح حیات کے قافلہ پر پانی کی بندش کی دامتان محل نظسر ہے ۔۔۔۔۔۔۔دوایات سے واضح ہوتا ہے کہ بحرم الحرام حتی کہ ۱۰ محرم الحرام کو بھی قافلہ مینی کے بال پانی وافر مقدار میں موجو دتھا۔

پانی کی بندش کی یہ داستان اس کیے گھڑی گئی کہ سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عند کی مظلومانہ شہادت کے سامنے امیر المؤمنین، دو ہر سے داماد نبی بنلیفہ ثالث اور حضرت حیین رضی اللہ تعالیٰ عند کے خالوسید ناعثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عند کی وہ المناک اور در دناک شہادت ماند پڑ جائے جہال ان پر چالیس دن تک پانی اس کنویں سے بندر کھا گیا تھا جو کنوال انہوں نے اپنی جیب سے خرید کرمسلمانوں پر وقف کرد ما تھا۔

مشہور شیعہ عالم جناب ٹا کرحین امرو ہی واقعۂ کر بلامیں مبالغہ آمیزی کے بارے میں تحریر کرتے ہوئے کچھ اور غلط بیانیوں اور مبالغہ آمیزیوں کا تذکرہ کرتے میں مثلاً .....

حضرت زینب کے بیٹوں کاورس بیس کی عمر میں شہادت پانا، فاطمہ کبری کا عقد روز عاشورہ قاسم بن حن کے ساتھ ہونا، عباسس علمبر دار کااس قدرجیم اور بلند قامت ہونا کہ باوجو دسواری اسب و رکابہ آپ کے پاؤل زمین تک پہنچتے تھے، جناب سیدالشہداء کی شہادت کے موقع پرآپ کی ہمشیرہ حضرت زینب کا سرو پابرہنہ

خِمه سے نکل کرجمع عام میں علے آنا ۔۔۔۔۔۔۔۔شمر کاسپینہ مطہر پر بیٹھ کر سرتن سے جدا کرنا۔۔۔۔۔۔آپ کی لاش مبارک سے بیروں تک کا ا تارلینا.....نعش مطهر کوگھوڑ ول کے سمول سے روند نا۔ نبی زاد یول کی جادریں تک چین لینا،.....شمر کاسکین بنت حین کے منہ پرطمانچہ مارنا ...... مکیت کی عمر کا تین سال ہونا.....روانگی اہل بیت کے وقت صرت زینب کی پشت ید درے لگائے جانا۔۔۔۔۔۔ اہل بیت رسالت کو بے پر دہ نگے اونٹول پرموار کرنا.....میدالساجدین ( زین العابدین ) کوطوق و زنجیریهنا کرساریانی کی خدمت دیا جانا..........قید خانه دمثق میس عرصه دراز تک نبی زادیول کا قیدرہنا.......... ہندز و جهٔ یزید کا قید خانہ میں آنا بااس کااہل ہیت کی رو بکاری کے وقت محل سرائے شاہی ہے سر بازار بکل کرآنا ۔۔۔۔۔۔۔ سکینہ کا قید فانہ میں رحسات فرمانا ..... میدالباجدین کاسر ہائے شہداء لے کرار بعبین ( عالیبویں دن یعنی ۲۰ صفر ) کو کربلا واپس آنااور عالیبویں روز سر پائےشہدا ، کو میڑو خاک کرنا وغیر ہ وغیر ہ نہایت مشہوراور زیان ز د خاص وعام ہیں۔ حالا نکہان میں ہے بعض سرے سے غلط بعض مشکوکے بعض ، ضعیت بعض مبالغهآ میزادربعض من گھڑت ہیں ۔ (مجابداعظم صفحه ۱۷۸،۱۷۷) مؤلفه ثا كرحين نقوى امروجوي) ابل تشیع نے مشہور عالم ثا کرحین نقوی کے اس اقتباس اور بسیان سے واضح ہوتا ہے' کہ واقعات کر بلا کے بیان کرنے میں راویوں نے بہت غلط بیانی اورمبالغہ آ میزی سے کام لیا ہے۔۔۔۔۔۔بعد میں آ نے والے غیر محت اطاو گول نے عجیب و غریب قسم کی روایات اپنی کتابوں میں بھر دی ہیں ۔

کوئی راوی ہے سند بیان کرتا ہے شہادت حمین رضی اللہ تعالی عنہ سے زیین ملخ لگی، آسمان کا نینے لگا، دریاابل پڑے، بیاڑا پنی جگہ سے سرک گئے، آسمان سے تاز وخون کی پارشس ہونے لگی، جنات اور ان کی یویاں بین کرنے لگے ....ان ہی ما توں کے متعلق علا مدا بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فر ماتے ہیں : ''سیدناخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں کچھلوگوں نے بہت حجوثی اور باطل ماتیں تھی ہیں اور گھٹر کی ہیں .....اس بارے میں جن با توں کا تذکرہ میں نے کیا ہے اور جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کا بعض حصہ محل نظر ہے ،ا گرا بن جریر طبری " نے وہ روایات بندلی ہو تیں تو میں بھی ترک کر دیتا۔ان میں سے اکشرروایات ابومخنف لوط بن یحیٰ سے مروی میں اورائے کے نز دیک و ہضعیف اور کمز ورراوی ہے،اسس سے بی ایسی ایسی یا تیں مروی میں جو دوسروں کے سال نہیں ملتیں۔'

(البدايه والنهايه جلد ٨ صفحه ٢٠٢)

الله رب العزت جمیس توفیق عطافر مائے کہ ہم کھوٹے اور کھرے میں امتیاز کر سکیں اور حضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عند کی مظلومانداور در دناک شہادت کی حقیقت کو اور فلسفہ کو مجھ سکیں ۔ آبین

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

## گيار ہویں تقرر

أَخْمَدُهُ وَ نُصَيِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَ عَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ ( ) السَّعِينُو الرَّالِ الرَّحِيْمِ وَ الصَّلوةِ وَ النَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّيْمِ اللهِ السَّيْمِ اللهِ السَّيْمِ وَالصَّلوةِ وَ السَّيْمِ اللهِ اللهِ السَّيْمِ وَالصَّلوةِ وَ السَّيمِ اللهِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهُ السَّيمِ اللهِ السَّيمِ اللهُ السَّيمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلِيمُ اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهِ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ اللهُ الْعَلَيْمُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهِ اللْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللهُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْ

سامعین گرامی قدر! حضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عنه کی ایپنے کنب کے عزیز واقارب کے ہمراہ دردناک اورالمناک شہادت کو میں گذشۃ جمعہ کے خطبے میں بیان کر چکا ہوں۔

سید ناحیین رضی الله تعالیٰ عند کی شہادت اس لیے بھی مظلومانہ ہے کہ انہسیں

مافری کی حالت میں .....بے گناہ شہید کر دیا گیا۔

آپ تاریخ کی کتاب اٹھائیں .....اور فریقین کی کتابیں پڑھسیں تویہ بات واضح ہوتی ہے کہ قافلہ حینی میں شامل تقریبا ہر فرد نے عادیثہ کر بلاکاذ مہدارید نا حین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے والے کو فسیوں کو ٹھہرایا ہے ....اورا پنے قاتل کو فیوں کو قرار دیا ہے .....قافلہ حینی میں شامل تمام لوگ چاہے مسرد ہوں یا خوا تین وہ پکار پکار کر کو فسیوں کی غداری ، ہے و فائی ، د غابازی ، اور مکروفریب کارونا روتے رہے اورکون یا فوس ملتے ہوئے کہتے رہے ۔

6

ہمسم سے مت پوچھو تباہی کا سبب ہمسم فسریبِ دوستی میں آگئے کو فیول کی منافقت اور دوغلی پالیسی سے نالال ہو کروہ بزبانِ حال پکارتے رہے: آ فرف ریب دے گئی دست کی دوستی اکس مارآ تیں تھا جو ڈستا پلاگیا کی ناز دلبری سے بچمائی بساط عثق کس بے رخی سے وقت پہ دامن چڑ اگیا

خاندانِ سیدناحیین رضی الله تعسالی عسند (جوکر بلا کے چشم دیدگواہ ہیں) کی نشاند ہی کے بعد جوشخص کسی غیر کو فی کوسیدناحیین رضی الله تعسالی عنداوران کے عزیز و اقارب کا قاتل مجھتا ہے تو وہ شخص ہے انصافی کامظاہر کرر ہاہے اور فہم و دانائی سے وہ شخص کوسول دورہے۔

آئے! میں اہل تثبع کی معتبر کتب سے کچھ حوالے آپ صرات کے سامنے رکھتا ہوں ....جن کومن کرآپ پرروز روشن کی طرح پیحقیقت وانعے ہو جائے گی کہ حمینی قافلہ پرظلم وتثد د کے بہاڑتو ڑنے والے، خیم لوٹنے والے، خیموں کوآ گنے لگانے والے........... پھر بے در دی سے قت ل کرنے والے، و بی کو فی تھے جنہو<sup>لی ہے</sup> بھرےخطوط تحریر کرکے حضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عنه کو کوف کے کی دعوت دی گھی۔ سد ناخیین رضی الله تعالیٰ عنب کابسیان | جب دوران سفر حضرت سيدناحيين رضي الله تعالى عنه كواسين جياز ادبھائي مسلم بن عقسيال کي شہادت کی خبرملی تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فر مایا: '' مجھے خبرملی ہے کہ مہلم بن عقیل کوشہید کر دیا گیا ہے اور ہمارے حمایتیوں نے ہماری امداد کرنے سے ہاتھ اٹھالیا ہے لہذا جوشخص ہم سے الگ ہونا چاہتا ہے وہ الگ ہوجائے۔ (جلاءالعیون ) مسلم بن عقیل نے جوآ خری پیغام عمر بن سعد کی وساطت سے سید ناحیین رضی الله تعالى عنه تك ببنجا يااس ميں انہوں نے واضح كيا تھا:

میدان کربلامیں خمدہ باہر حضرت سیدنا حمین رضی الله تعالی عنه بیٹھے ہوئے تھے اور کو فیوں کی طرف سے تحریر کرد و خطوط دیکھ رہے تھے اور انہسیں پڑھ پڑھ کر مغموم اور پریٹان دکھائی دیتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔ایک عراقی شخص قریب سے گزرااس نے آپ کی پریٹانی و بے کئی کی وجہ پوچھی توسید ناحیین رضی الله تعسالی عند نے فرمایا:

مردم کوفہ مرادعوت کر دند داینگ مکا تیب ایشاں است و حال آئکہ کشند ہمن ایشانندگئ گاہے کہ مرتکب ایل معسنی سشد نمرو پر در د محرمات ومخطورات را چا کب کر دند خداوند پر ایشاں مسلط کر دند کسے را کہ ہم کنال را بقتل رساند و ایشال را خوارش از قوم بلقیس گر دائد۔
کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور یہ سب ان کے خطوط میں حالانکہ میں میرے قتل کے در بے ہیں لیکن جب اس فعل کے مسرتکب

توئے اور میری عزت وٹرمت کالحاظ نائیا تواللہ ان پرتسی الیے شخص کومسلڈ کرے کا کہ و وانہیں قبل کر دے اور ان کو قوم بھیس ہے ہبی زیاد و ذلیل ورسوا کرے ۔ (نائخ التواریخ جلد 4 سفحہ ۱۵۹) حضرت میدنامین رضی اللہ تعب الی عند نے میدان کر بلا میں مقب الی آئے والے کو فیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا:

"میں تمہاری طرف تب آیا ہوں جب تمہاری طرف سے خطوط اور تمہارے نمائند سے بے در پے میر سے پاس پہنچے اگرتم اپنے عہد واقس رارپر قائم ہوتو مجھ سے تاز و بیمان کر کے میرادل مطمئن کرواور اگرتم اپنے قول سے بچمر گئے ہواور میر سے ساتھ کئے ہوئے وعد وکوتو ڑ دیا ہے اور میر سے بیمال آنے سے ناراض ہوتو اپنے وطن واپس ما تا ہوں ۔

> ان مکارول، غدارول نے ان کی بات کا کچھے جواب نے دیا۔ ( بلا مالعیون )

ایک موقع پرحضرت سید ناحیین رنبی الله تعالی عنه بژی در دمندی سے کو فیوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا:

''اگرتم اپنی دائے بدل او اوراقرارمیری بیعت کا تو ژ دو بو مجھے
اپنی جان کی قسم ہے کہ تم سے یہ ہے و فائی بعید نہیں مجونکہ میر سے
والدید نا غلی نبی اللہ تعالیٰ عنداورمیر سے براد ریز رگ بید ناحمن نبی
اللہ تعالیٰ عنداورمیر سے چھازاد مجائی مسلم بن مقسیل سے تم بہی
سلوک کر چکے ہو بڑا ہے وقوف اوراقمق ہے و ، آ دمی جو تہساری
بات پر دھوکہ کھائے'' ۔ ( نائخ التواریخ ج ۲ میں ، 2 )
بید ناحیین رنبی اللہ تعالیٰ عند کا افسر دگی اور غم میں و و با ہواایک ارسٹ او

گرای سنتے:

"اے کو فیواتم تباہ و پر باد ہو جاؤاتم نے آتش شروفیاد کو بھسٹر کا یا معدل وانعیان کو چھوڑ کر دشمنوں کو خوسٹس کرنے کے لیے اپنے دوستوں سے مکروفریب کرنے پر متنفق ہو گئے ،مردار دنیا کے لائج میں آ گئے مالا نکہ ہم نے کوئی نامنا سب کام نیس کیااور نہ نلامشور و دیا تم نے ہم سے نفرت کرلی اور ہماری امداد سے کنار ہیں ہو گئے اور ہمارے مقابلے میں فوج لے آئے۔"
ہمارے مقابلے میں فوج لے آئے۔"

(نائخالتواریخ مبلد ۲ مفحه ۱۹۴)

حضرت مید ناحمین رضی الله تعالی عند نے کو فیوں کی غداری سے کبید و خاطر ہو کر انہیں خطاب کرتے ہوئے فر مایا:

"تم پراورتمہارے ارادے پرلعنت ہواہے کو فیان جف کارا تم ارادے ہوئاں جف کارا تم ہے ہے جا یا نے ہے ہا کامئا واسطرار میں تمیں ابنی مسدد کے لیے جا یا جب میں تمہاری درخوات تبول کر کے تمہاری نصرت و مدد کے لیے آیا تو تم نے شمشر کینہ مجو پر تھپنی اورا ہے دشمنوں کی تم نے مدد کی اور دوستوں سے منار کش ہو گئے ۔اے کمرا بان امت بیراون شیطان ، ہلاک کنندگان اولاد و عزت اوسیائے پیغمسسران ، تم ہا لعنت ہوکہ فرزندان پیغمبر کو کافروں کی فاطر قبل کرتے ہو۔" ( جلا ما لعنون )

تم اب ان خطوط اور وعدول کو بھول کیے ہو جوتم نے اللہ کو گواہ بنا کرتحریر کیے تھے کہ اٹل بیت آئیں گے تو ہسم ان کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے؟ پھر جب تمہاری دعوت پر ہم آگئے تو تم نے ہمیں ابن زیاد کے حوالے کر دیا اور تم نے فرات کا پائی ہم پر بند کر دیا واقعی تم لوگس رسول اکرم کا پائی کے دشمن ہو جوان کی اولاد سے یہ سلوک کیا اللہ تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے ''
اولاد سے یہ سلوک کیا اللہ تمہیں قیامت کے دن سیراب نہ کرے ''
اناسخ التواریخ جلد ۲ صفحہ ۳۳۵)

''فلاصة المصائب'' میں ایک روایت ہے کہ جب فرزند حین جناب علی اکسبر
میدان کر بلا میں لڑنے کے لیے جانے لگے تو مید ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا:
''ان ہی لوگوں نے ہمیں دعوت دے کر بلا یا کہ ہم تمہاری مدد

کریں گے پھر جب ہم آ گئے تو ہمارے دشمن بن گئے اور ہمارے

ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔'' (خلاصة المصائب سفحہ ۱۱۵)

سامعین گرامی قدر! میں نے بہت سے جوالے آپ کی خدمت میں پیشس سامعین گرامی قدر! میں نے بہت سے جوالے آپ کی خدمت میں پیشس کے بین سے معمولی غور دو فراور تدیر سے سید ناحیین رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات سے جند ما تیں نکھر کرما منے احاقی میں ۔

ہلی بات یہ بھی آئی ہے کہ سیدنا حمین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہزاروں کی تعداد میں عہدوا قرار سے بھر پورخط لکھ کر بلانے والے کوفہ کے لوگ تھے .....جنہوں نے اسپے خطوط میں اس بات کا عہد کیا تھا کہ بم آپ کا ساتھ دیں گے اور ضرورت پڑی تو آپ کے لیے جان و مال کی قربانی دیں گے ۔

دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ جن کو فیول نے عہدو و فاسے بھے ہو پورخط لکھ کر حضرت سیدنا حمین ؓ کو بلایا تھا ان ہی نے موقع پر غداری کی اور د غادی اور حمینی قافلہ پر پانی بند کیا ۔۔۔۔۔۔۔(اگر فرض کریں کہ پانی بند ہوا ہے) تو بقول سید ناحیین رنبی اللہ تعالیٰ عنداس کے مرتکب بھی کو فہ کے یہی غدار ہیں ۔

تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بھی کو فہ کے غدار تھے جوحضرت حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آئے اور پھران ہی کے ہاتھوں یے ظیم لوگ شہید ہوئے اور بھی بدیخت تھے جو میدنا حمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بددعی آئی کے مصداق گھہرے۔

حضرت زين العابدين كابيان صرت زين العابدين كإنام

ا پنے دادا کے نام پر علی ٹر کھا گیا تھا۔۔۔۔۔۔۔ان کی عمر واقعہ کر بلا کے وقت تقریب ا ۲۴ سال تھی ۔۔۔۔۔۔و ہ شادی شدہ تھے اور ان کے دو بیٹے محمد المعروف بہالباقسر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔و میں بھی کر بلا میں موجود تھے اور کم من تھے (طبری)

ان کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ چھوٹی عمر کے تھے ، یہ غسلا اور بلا دلیل ہے ۔

حضرت زین العابدین رحمۃ الله علیہ چوہیں سال کے شادی شدہ نوجوان تھے اور کر بلا کے حادثۂ فاجعہ کے عینی شاہداورگواہ تھے ۔۔۔۔۔۔۔ یہا پنے والدگرامی قسد ر اور ان کے ساتھیوں کے قاتلوں کی نشاند ہی کس طرح کرتے ہیں آئے سنئے:

"جب زین العابدین اپنی معتورات کے ساتھ کر بلاسے چلے و گان مریبط اور وہ بیمار تھے و إذا نیسآء اُھلِ الْکُوفَةِ ینتدابن مُشَقِطً اَتِ الْجُدُّوْبِ .... تو کوفہ کی عورتیں اپنے گریبان چاک کرے ماتم اور بین کرنے لگیں ۔ و البِّ جَالُ مَعَهُنَّ یَبْکُونَ .... اور کوفہ کے مرد بھی الن کے ماتھ رونے لگے ۔ یہ منظر دیکھ کرضرت زین العابدین نے فرمایا کہ یہ کوفہ کے لوگ آج روزے میں ۔ فَمَنْ قَتَلَنَا غَیْرُهُمُ فَمُ مُران کے علاوہ جمیں کس نے تل کیا ہے؟ (احتجاج طبری صفحه ۱۵۸)

حضرت سیدناحیین رضی الله تعالی عنه کے فرزندار جمنداوروا قعه کر بلا کے چشم دیدگواه کاایک ارشاد مزید سنیے :

فَارْتَفَعَت الْاَصْوَاتُ النَّاسِ بِالبَكَاءِوَيَدُعُوْ ابَعْضُهُمْ تَعْضًا هَلَكتُهُ

پھر ہجوم میں سے رونے کی آ وازیں بلند ہونے لگیں اور و ہ ایک دوسرے کو بدد عادینے لگے اور کہنے لگے تم تباہ و ہر باد ہو گئے ۔ (احتجاج طبری صفحہ ۱۵۹)

حضرت زین العابدین ؒ کے خطبے کے بعد کو فیول کارونااور اپنی بر بادی کی تصدیق کرنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ کوفسیوں نے خود بھی قتسل حمیین جیسے گھناؤ نے جرم کااعتراف کرلیا تھا۔

نائے التواریخ کے مصنف نے لکھا ہے کہ واقعۂ کر بلا کے بعد جب لٹا پٹ حینی قافلہ کونے میں داخل ہوااور اہل کوفہ کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو رونے لگے اور ان میں سے کئی افراد اپنے کیے پرنادم ہو کرآنو بہاتے تھے۔ صرت زين العابرين في يمظرد يكو كرفر مايا: "أَتَنُو حَوْنَ وَتَبْكُوْنَ لَا جُلِنَا فَمَنْ قَتَلَنَا"

کیاتم ہم پرروتے اورنو مہ کرتے ہوتو پھر جمیں تہارے علاو ہی نے قبل کیا؟ (نائخ التواریخ جلد ۲ صفحہ ۲۳۳)

حضرت زین العابدین ؓ کا ایک خطبہ جو انہوں نے کو فیوں کو مخساطب کر کے ارشاد فرمایا تھااسے امل تشیع کے معتبر عالم ملا باقرمجلسی کی زبانی سنئے۔

حضرت زین العابدین نے فرمایا:

"اے کو فیوا پیس تم کو خدا کی قسم دیتا ہوں تم سبانے ہوکہ تم نے میرے والدمحت رم کوخطوط تحریر کیے اور ان کو فریب دیا اور ان سے عبد و پیمان کیا اور ان سے بیعت کی ۔۔۔۔۔۔ پھر آخر کارتم نے ان سے جنگ کی اور دشمن کو ان پر مسلط کیا پس لعنت ہوتم پر تم نے اپنے پاؤل سے جنگ کی راہ اختیار کی اور اپنے لیے انتہائی بری راہ اختیار کی برتم کن آ نکھول سے بنی اکر من کھی تھے ہو وہ فرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قبل کسیا اور بے حسم تی کی قرمائیں گے کہ تم نے میری اولاد کو قبل کسیا اور بے حسم تی کی شخص دو سر سے تخص سے کہتا تھا ہم لوگ بلاک ہوگئے۔ شخص دو سر سے شخص سے کہتا تھا ہم لوگ بلاک ہوگئے۔ شخص دو سر سے شخص سے کہتا تھا ہم لوگ بلاک ہوگئے۔

سامعین گرامی قدر! سیدناخیین رضی الله تعالیٰ عنه کے فرزند کر بلا کے چشم دید گواہ سیدنا زین العابدین ؓ کے خطبات اور ارشادات سے چندامور کھر کرسامنے آتے میں :

(۱) حضرت سید ناحیین رضی الله تعالیٰ عنه کو دعوت دینے والے اور بلانے والے

كوفى تھے۔

- (۲) کوفیول نے اپنے مہمان سے فریب، د غابازی، بدعہدی اور دھوکہ دیا۔
- (۳) جن لوگوں نے حضرت سید ناخیین رضی الله تعالی عنه کو دعوت دے کر اور خطوط تحریر کر کے کو فہ بلایا تھا وہی لوگ سید ناخیین رضی الله تعالی عنه کے قب آل میں۔
- (۴) حضرت میدناخیین رضی الله تعالی عنه کوشهید کرنے نے بعب دان ہی مکاروں · نے آنبو بہائے، گریبان جاک کیے۔
- (۵) خود کو فیول نے بھی اعتران کیا کہ ہم سے پیلطی بگناہ اور تصور سرز دہوا ہے۔ حضر ت زینب بنت علی طلبیان داقعۂ کر بلا کی عسینی گواہ .....

سنناظمی بنت محد ما الله تعالی عند کی الله تعالی عند کی نورنظر جنین کریمین مستاطمی بنت محد ما الله تعالی عند کی به مستاری الله تعالی عند کی جمشیره محترمه ، میدناخیین رضی الله تعالی عند کی جمشیره محترمه ، میدناخیین رضی الله تعالی عند کی جمشیر کر بلاحضرت میده زینب بنت علی رضی الله تعالی عنها سے پوچھتے ہیں کہ کر بلا کے اس افسوس ناک اور در دناک واقعہ کا ذمہ دار کون ہے؟ اور آپ کے پیارے بھائی اور قافلہ کے دیگر افراد کا قاتل کون ہے؟

عادثة كربلاكے بعد مينى قافسلەجب كوفے پہنچا تو كوف ہے لوگوں نے ان مظلوموں كوديكھ كررونا بيٹناسٹ مروع كرديا......كوف كى عورتوں نے نو حدكي ......يمنظرديكھ كرميده زينب بنت على شنے خطبه ديا:

(یہان لوگوں کا خیال ہے جواپیے آپ کو آل علی کا محب اور پر متار کہسلاتے ہیں ہم اہلمنت کا خیال یہ ہے کہ زینب بنت علی اس مقدس اور پائیزہ گھرانے کی طاہرہ اور کلیبہ خاتون ہے کہ جنہیں آسسان کے سپ ندنے بھی بھی جھسا نک کرنے دیجس ہوگا۔۔۔۔۔۔۔ایسی مقدسہ خاتون لوگوں کے سامنے خطبے دیتی پھرے،ہم اس کا تصور

بھی نہیں کرسکتے)

سیدہ زینب نے اللہ کی حمد و ثناءاور نبی ا کرم ملی اللہ علیہ والہ وسلم پر تحفۃ درو د وسلام کے بعد فرمایا:

"اے الل کوفہ، اور اے اہل غدر و مکر وحیلہ! تم ہسم پر روتے ہو عالا نکہ خود تم نے ہم کوفل کیا، ابھی تمہارے ظلم سے ہمارار و نابند نہیں ہوا اور تمہارے ستم سے ہماری فریاد کوسکون حاصل نہیں ہوا، تم نے اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ بہت خراب بھیجا ہے، اور اپنے آپ کوابدالآباد جہنم کا سزاوار سن یا ہے ہے ہم پر روتے ہو حالا نکہ تم خود ہی ہمارے قب آل ہو۔ والٹہ لازم ہے کہ تم بہت روؤ اور کم ہنو، تم لوگوں نے ابدی ندامت اور عیب و عار کوخود خریدا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔تم نے ایسے برے کام کیے جن کی تاریکیوں سے زمین و آسمان گھر گیا، کل قیامت کے دن اپنے بینے بمبر کائی آئے کو کیا جواب دو گے۔" گیا، کل قیامت کے دن اپنے بینے بمبر کائی آئے کو کیا جواب دو گے۔"

سيره فاطممه بنت حيين كابيان حضرت بدناحين كى لخت جراورنورنظر واقعة كربلا كى چشم ديد گواه وضرت بده فاطمسه بنت حين كاليك ارشاد بھى كى ليجياور انسان سے فيصلہ كيجيے كه وه السرائی قدراور ديرگرلوگوں كا قاتل كى كوبت اربى بين:

"اے کو فیوا دھو کے باز و، مکاروا تم نے میں جھٹلایااور ہماری ناقدری کی، ہمارے قبل کو حلال مجھااور ہمارے مال تم نے مال غنیمت مجھ کرلوٹ لیے بڑی یا کہ ہم تر کوں یا کابل کی سل سے تھے جس طرح کل تم نے ہمارے دادا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عند کوقتل کیسا تھا بتہاری تلواروں سے ہماراخون ٹیک رہاہے۔'' (احتجاج طبری صفحہ ۱۵۷، جلاءالعیون صفحہ ۵۰۵)

سیرہ ام کلنوم میں بنت علی کا بیان صفح بنت بان بال الب میں اللہ علی بن ابی طالب میں اللہ تعالی عند کی لخت جگر اور تین کر میں کی بہن سیدہ ام کلثوم کا ایک بیان بھی سنے:

''اے کو فیو! تمہارا برا ہو تمہیں کیا ہوا، تم نے حین میں کو دھوکہ دیا اور تم نے بی میرے بھائی حین رضی اللہ تعب لی عند کو شہید کیا، اس کا مال لو ٹا، خوا تین کو قیدی بنایا، اب تم روتے ہوتم پر باد ہو جاؤ، کیا تم کو علم ہے تم نے کس کو قبل کیا ہے؟ تم نے کس کا خون بہایا؟ تم نے گناہ کا کتنا ہو جھا پنی بیٹی طول کر لاد الور کس کا مال لو ٹا؟ تم نے بنی کریم کا ٹیا ہوا ہو گئا۔ کا کہ کھول کرین لو اللہ تعالیٰ کالشکر ہی کا میا ہے۔ اور سشیطان کی جماعت جمیشہ نقصان میں دے گئا۔

(ناسخ التواريخ جلد ٢ صفحه ١٠٣)

ملابا قرمجلسی نے لکھاہے کہ:

''جب کو فہ کی عورتیں روتی ہوئی بال پریٹان کرکے اپنے منہ پر طمانچے مارتی ہوئی حینی قافلہ کے قریب آئیں توسیدہ ام کلثوم ؓ نے فرمایا: ﴿

''اے کو فیو! تمہارے مردول نے ہمیں قتل کیااور تمہاری عورتیں ہم پرروتی میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔'' (جلاء العیون صفحہ ۵۰۷) محمد باقررتمة عليه كابيان جوميدنازين العابدين محفر زندارجمندين المائح طبرى كى ايك روايت كے مطابق واقعة كر بلا كے وقت ان كى عمرتقريباد وسال تھى .....ياگر چدواقعية كر بلا كے چشم ديد كو او تو نہيں ليكن انہوں نے اپنے والد گرامى قدرے كر بلا كے حققى اور سيح واقعات ضرور سنے ہونگے۔

ان كاايك ارشادسماعت فرمائي!

" کو فیول نے جب امیرالمؤمنین (سیدناعلی رضی الله تعالیٰ عند) سے
بیعت کی، پھسران سے بیعت تو ژدی اوران پر شمشر کھینچی اوران کو
شہید کر دیا، پھران کے فرزند حضسرت حن سے بیعت کی اور بیعت
کرنے کے بعد ان سے دھوکہ مکر اور فریب کیا اوراراد ہ کیا کہ ان
کو شمن کے حوالے کر دیں ، اہل عراق (کو فی) سامنے آئے اور
خبر ان کے پہلوییں مارااوران کا خیمہ لوٹ لیا جی کہ انہوں نے
معاویہ سے ملح کر کی اور اسپنے گھروالوں کے خون کی حفاظت کی ،
پھر ہزاروں مردع اتی نے حضرت حین رضی الله تعالی عند کی بیعت
کی اور جنہوں نے بیعت کی خود انہوں نے شمشیر سیدنا حیین رضی الله
تعالی عند پر چلائی اور ابھی بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں
نے حضرت حین رضی الله تعالیٰ عند کوشہید کر دیا۔

تعالیٰ عند پر چلائی اور ابھی بیعت ان کی گردنوں میں تھی کہ انہوں
نے حضرت حین رضی الله تعالیٰ عند کوشہید کر دیا۔

( بلاءالعيون صفحه ٣٢٧)

سامعین گرامی قدر! میں نے مختلف کتب کے معتبر حوالہ جات سے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ میدان کر بلا میں موجو د اور حینی قافلہ میں شریک خانواد وَعَلَیْ کے تمام افراد نے حضرت سیدناحین رضی اللہ تعالیٰ عند کے قبل کی فر دجرم ان کو نسیوں پر عائد کی ہے، جنہوں نے ہزاروں خوتحریر کر کے سید ناحیین رضی الله تعالی عنہ کو کو فہ آنے کی دعوت دی تھی ........ جب وہ ان کی دعوت پرتشریف لائے تو وہ غسداری کے مرتکب ہوئے ...... خلوط جلانے کے لیے خیموں کو آگ لاک دی ...... قافلہ پر قالم و تشد د کیا ۔.... مردوں کو یکبار گی تملہ کر کے شہید کر دیا ۔.... خطوط جلانے کے لیے خیموں کو آگ لاک دی ..... قافلہ سینی کا ایک ایک فردگو ای دے رہا ہے کہ ہمار سے قاتل وہی ہیں جنہوں نے تمیں دعوت ایک ایک فردگو ای دے رہا ہے کہ ہمار سے قاتل وہی ہیں جنہوں نے تمیں دعوت دے گاتل دے کرکونے بلایا تھا ۔.... بلکہ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ کے قاتل دے کرکونے والے اور خبر مارنے والے بھی وہی ہیں اور سیدنا حن رضی الله تعالی عنہ کو تنگ کرنے والے اور خبر مارنے والے بھی وہی ہیں۔

اب جوشخص واقعهٔ کربلا کاذ مه داراورسیدناحیین رضی الله تعالی عنه کا قاتل ان کوفیول کے مواکسی د وسرے کو مجھتا ہے تو وہ شخص ان پا کیزہ ،مقدس اور سپچلوگوں کی زبان پراعتماد نہیں کرتا۔

کو فیول کا عتر اف جرم ہے؟ یہ آپ خانواد و علی کے افراد کی زبانی من بچے بیں ۔۔۔۔۔۔ آ سے آخسر میں ایک ٹھوں ثبوت فراہم کرتا ہوں اور و و اس مقدمہ کی تفتیش میں ایک ٹھوں ثبوت فراہم کرتا ہوں اور و و ہے فود کو فیوں کا قرار کہ تا جی کا سیمی ترم ہم سے صادر ہوا ہے اور مجھے یہ بتلا نے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ خود مجرم کے اقرار جرم کے بعد مسزید کی گوای اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہتی ۔

الم تشیع کے مشہور عالم قانسی نو رالله شوستری اپنی مشہورتصنیف'' مجانس المؤمنین''

يس لكھتے بيں كه:

" کو فد کے لوگ واقعۃ کر بلا کے بعد مل بیٹے اور افسوں کرنے لگے

کد دنیاو آخرت کا خمارا ہم کو ماسل ہوا کہ ہم نے صفرت جین رضی اللہ

تعالی عند کو بلا یا اور پھر تلوارا ان پر چینی اور ہماری غداری سے بیتما م

مصیبت قافلہ جینی کو پہنچی ....................... پھر وہ لوگ کہنے لگے:

اب ہم اپنے برے اعمال پر شرممار بی اور اللہ تعالی کے سامنے

قر ہرکنا چاہتے بیں شاید وہ رحمت فر ماتے ہوئے ہماری تو بہ تسبول

فر مالے اور اس جماعت میں سے جتنے لوگ کر بلا گئے تھے ب

فر مالے اور اس جماعت میں سے جتنے لوگ کر بلا گئے تھے ب

عذر کرنے لگے پھر کہنے لگے سوائے اس کے کوئی چارہ ہسیں کہ ہم

تلوار یں ہاتھ میں لے کرایک دوسرے کوئل کریں جس طرح بنی

اسرائے ل نے کیا تھا اور ان کی تو بہ قبول ہوئی تھی یہ کہتے ہوئے وہ

تمام لوگ تو ہہ کرنے کے لیے زانو کے بل گریڑ ہے۔ "

تمام لوگ تو ہہ کرنے کے لیے زانو کے بل گریڑ ہے۔ "

اسے کہتے ہیں۔ ع کی مربے تل کے بعبداً س نے جف اے توبہ ہائے اسس زُود پشمال کا پشمال ہونا کسی دوسرے شاعر نے کیا خوب کہا ہے۔ ع صد ہاار مانوں سے جس نے مجھے قت ل کیا قت ل کے بعبد کوئی دیکھے ندامت ان کی

آپ حضرات نے خانواد ہَ حیدر کراڑ کے افراد کے بیان کن لیے جو واقعیہ ہ کر بلا کے چشم ویدگواہ ہیں ۔۔۔۔۔۔انہوں نے واضح اور کھلے نظوں میں اس واقعہ کا ذمہ دار کو فیوں کو بتلایا ہے اور قافلۂ سینی میں سے جولوگ شہادت کے مرتبے یہ فاؤ جوئے ان کا قاتل بھی ان حضرات نے کو فہ کے ان لوگوں کو بتلایا ہے جنہوں نے خولکھ کراور عہد و پیمان کے وعدے کر کے سیدنا حین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا تھا۔

پھر میں نےمعتبرحوالے سے یہ بات بھی آپ کو بتلا اور مجمسا دممی ہے کہ خو د کو فیول نے بھی اعتراف جرم کرلیا تھا۔

آ ئیے میں آپ کو ایک زبر دست اور نا قابل تر دید حوالہ دکھاؤں جس سے حقیقت جال بالکل واضح ہو جائے گئ<sub>ے۔</sub>

" خلاصة المصائب" صفحة نمبر ٢٠١ كي يه عبارت سنتے:

لَيْسَ فِيْهِمْ شَامِيٌّ وَ لَا جِجَازِي بَلْ بَمِيْعُهُمْ مِن أَهْلِ الْكُوْفَةِ ـ

سید ناحیین رضی الله تعالیٰ عنه کے قاتلوں میں کوئی شامی ادر ججب زی شامل نہیں تھا بلکہ و وسب کے سب کوئی تھے۔

معودي الم تشيع كامشهورمؤرخ ہے وہ اپنى كتاب" مروج الذهب" ميں لحسا

-2

"حضرت حین رضی الله تعالی عند کے قبل کے موقع پر جوفو بیں موجود تحییں اور جنہوں نے آپ سے جنگ کی اور آپ کو قبل کی اور برب و اللے تھے ان میں کوئی شامی شخص شامل نہیں تھا" (مروج الذہب ج ۳ ص ۹۰)

 كرداريس .....خيم لوث كرظلم في حانے ميں يؤكو ئي شام كارہنے والا شخص ملوث ہے اور مذكو ئي حجاز كارہنے والا فر دملوث ہے اور يؤكو ئي مصر كار ہنے والا باشد وملوث ہے .........

بلکتر ترین کی تمام تر ذمه داری ان کوفه کے رہنے والے نداروں ، دغب بازوں ، برعہدول ، مکارول ، فریمیو ل اور کذابول کے سر ہے جنہول نے خطوط ککھ کھ کرسید ناحیین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور پھر مین موقع پر دغاد ہے گئے اور مخالفین کی فوج میں شامل ہو کر سے گھنا و نے کو تو تول اور مکرو ، عزائم کو چھپ نے فوج میں شامل ہو کر سے میں شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے پر یکبار کی تمله کیا اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے پر یکبار کی تمله کیا اور سے کوشہد کردیا۔

اورلطف اورتعب کی بات یہ ہے کہ کو فد کے یہ لوگ جموئے پر دہیگٹ ہے کی بنا پراس الزام سے صاف نج نظے اور اس حادثہ فاجعب کی تمام تر ذمرد اری یز یہ کے سر ڈال دی گئی ،اور یہ کا لک اور سیا ہی اس کے مند پرمل دی گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔ اور پھر مسلسل پر و پیگٹڈ ہے اور جموٹ نے اس کو حقیقت کارنگ دے دیا اور آج نتیجہ آپ سب کے سامنے ہے کہ قتل حیین کے جرم میں اصل مجرموں کو جانتا تک کوئی نہیں اور دمشق میں بیٹھے یزید کو مجرم کے طور پر پیش کر دیا گیا۔

مامعین گرامی قدر! آئے جبوٹ کے پروپیگڈے سے کل کرحق آئی کی
روشنی میں دیکھتے ہیں اور تعصب وضد داور ہٹ دھسری سے کسنار ہکشس ہوکر
سسسانابت کی نظر سے اور انعماف کی آئی تھے۔ دیکھتے ہیں کہ کیا نے یق تحقین میں
ملوث تھا؟ ۔۔۔۔۔۔ کیا نے یہ نے قالی حیم دیا تھا؟ '۔۔۔۔۔ کیاوہ قستال حین پر
راضی اور خوش تھا؟ ۔۔۔۔۔ کیا اس نے خانواد وَ علی کی ہے جرمتی کی تھی؟ ۔۔۔۔۔ اور
کیا اس دور کے کئی انمان نے یہ یہ کو قاتل حین کہا اور مجھا؟ ۔۔۔۔۔ کیا حادثہ کر بلا

میں نچ جانے والے حضرت زین العابدین اورمتورات نے یزید کو قتل حیین کاذ مہ دارگھہرایا؟

الم تشیع کے معتمد علیہ عالم اور مجتہد ملا با قربلسی نے 'جلاء العیون' میں لکھا ہے:

''جب سرمبارک حضرت حیین رضی اللہ تعالی عن ہی کا پزید کے در بار
میں پہنچا اور المل بیت اس کے محل میں داخل ہوئے توعورات
ابی سفیان نے اپنے زیورات اتار دیئے اور لباس ماتم پہن کر
آ واز نو حدوز اری بلندگی اور تین دن تک ماتم رہایزیدگی ہوی بغیر
پر دہ کے گھرسے باہر در بار میں آ گئی ، یزید نے اٹھ کر کپڑا اس کے
سر پر ڈالا اور کہا گھر میں جلی جا اور حین رضی اللہ تعالی عن ہر نوحہ و داری کر، ابن زیاد نے حب لدی گئے ہے، میں حین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
زاری کر، ابن زیاد نے حب لدی گئے ہے، میں حین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے قبل پر راضی نہیں تھا۔'' (جلاء العیون سفی ہر ۲۲۷)

ابن جریرطبری کی ایک روایت بھی سنئے:

ایک شخص نے یزید کے دربار میں آ کراطلاع دی کی ہم نے حین رضی اللہ تعالی عنداوران کے ساتھیوں کو گھیر کرفتل کر دیا ہے یہ ن کر یزید آب دیدہ ہوگیااور کہنے لگا، میں تم سے تب خوش ہو تا جب تم نے حیین رضی اللہ تعالی عند کوفتل ند کیا ہوتا، خدالعنت کرے پسر سمیہ پر، سنو! خدا کی قسم اگر حیین رضی اللہ تعالی عند کا معاملہ میرے ہاتھ پڑتا تو میں اللہ تعالی عند کا معاملہ میرے ہاتھ پڑتا تو میں اللہ تعالی عند کا معاملہ میرے ہاتھ پڑتا تو میں اللہ تعالی عند کر دیتا خدا حیین رضی اللہ تعالی عند پر رحمت میں اللہ کو معاف کر دیتا خدا حیین رضی اللہ تعالی عدد پر رحمت

(طبری جلد ۴ صفحه ۲۸۵)

فرمائے۔"

تاریخ طبری اورخلاسة المصائب کی ایک اور روایت بھی سنے:

"جب المی بیت کا قافد (دمش سے فارغ ہوکر) مدینہ روانہ ہونے

لگاتویز یدنے زین العابدین سے کہا خدا پسر مرجانہ پر لعنت کر سے

اللہ کی قسم اگر حیین رضی اللہ تعالی عنہ میر سے پاکسس آتے تو وہ جو

چاہتے میں وہی کر تا الن کو قبل ہونے سے جس طرح بن پڑتا بچالیتا

چاہے اس کے لیے مجھے اپنی اولاد کی قربانی دینی پڑتی لیکن اللہ کو

یہی منظور تھا جوتم نے دیکھا۔ اسے زین العابدین! جس چیز کی تم کو

نسر ورت ہو مجھے اطلاع کرنا۔۔۔۔۔۔۔ پھریز یدنے فائد ان بل کے

منر ورت ہو مجھے اطلاع کرنا۔۔۔۔۔۔۔ پھریز یدنے فائد ان بل کے

تمام لوگوں کو کیورے دیئے۔''

(طبری ج ۴ صفحه ۲۸۸ ، خلاصة المصائب صفحه ۴۰۵)

ناخ التواریخ اورخلاصة المصائب سے ایک حواله مزید سنے:

"جب شمر نے حضرت حین رضی الله تعالی عند کا سرمبارک یزید کے

در بار میں پیش کیا اور کہا مسیسری حجولی سونے اور ب اندی سے

بحرد سے اور انعیام سے نواز \*\*\*\* یہ نے جواب میں کہا خدا

تہاری رکا بی اور ججولی آگ اور ایندهن سے بحرد سے اور بلاکت

تیرے لیے مقدر ہو \*\*\*\*\* میزے در بارے کل جا تیرے لیے

تیرے لیے مقدر ہو \*\*\*\*\* میزے در بارے کل جا تیرے لیے

و کی انعام نہیں ہے، یہ بات کن کشمسر ڈرتا ہوا اور گسائے میں

واپس چلاگیا اور یوں دنیا وآخرت میں برنصیب رہا۔ "

(خلاصة المصائب صفحہ ۲۰۱۳ ، نائخ التواریخ جلد ۲ صفحہ ۲۲۹)

فلامية المصائب ميس م كد:

" حمینی قافلہ جب دمثق پہنچا تو یہ منظر دیکھ کریزیدروپڑاوہ روماًل سے اپنے آنو پونچھتا جاتا تھااس نے متورات کو اپنے گھر بھیجے دیا جب پہلوگ یزید کے گھسر میں پہنچے تو گریہ وزاری کی آواز بلند ہوئی۔" (خلاصة المصائب ۳۰۲)

ملابا قرمجلسى في جلاء العيون "ميس تحرير كياب كه:

زین العابدین جب تک دمثق میں رہے یزید برابران کا احتسرام اورا کرام کرتار ہااور مبح شام وہ انہیں اپنے سے اتھ کھانے میں شریک کرتا۔

ادنی شعور دکھنے والا شخص بھی مجھ سکتا ہے کہ اگرزین العسابدین یزید کو اپنے والد گرامی سیدنا حین رخوان براس کے ساتھ والد گرامی سیدنا حین رخی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل سجھتے تو اس کے دسترخوان براس کے ساتھ شریک طعام نہ ہوتے ، کوئی غیرت مندشخص اپنے والد کے قاتل کے ساتھ ہم نوالہ وہم پیالہ نہیں ہوتا۔

اور صفرت زین العابدین سے بڑھ کرغیرت منداور کون ہوگا؟ مامعین گرامی قدر! آئے ایک دوحوالے اہلمنت کی کتابوں سے بھی آپ حضرات کو سنادوں تا کہ معاملہ بالکل ہی صاف ہوجائے اور حقیقت واضح ہوجائے۔ حجمۃ الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

و يَزِيْدُ صَحَيْحُ الْإِسَلَامِ وَ مَا صَحَّ قَتَل حُسَيْن وَ لَا الْمَرَةُ وَلَا عَرَفُ وَلَا الْمَرَةُ وَلَا رَضِيَ بِهِ وَمَهْمَا لَا يَصِحُّ ذَالِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَ ذَالِكَ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَظُنَ ذَالِكَ بِهِ "
يَظُنَ ذَالِكَ بِهِ "

"بزید محیح العقیده ملمان تھااوریہ بات درست نہیں کہ اسس نے حضرت حین رضی اللہ تعالیٰ عند کے قتل کا حکم دیا تھااور نہوہ قتل حین

پر راضی تھا، پس جب قتل اس سے پایہ ثبوت کو نہیں پہنچا تو پھر اس کے ساتھ بدگمانی رکھنا جائز نہیں ''

(وفيات الاعيان جلد اصفحه ٣٦٥)

امام غزالي كى ايك بات اورسنتے:

وَ مَنْ زَعَمَ اَنَّ يَزِيْدَ اَمَرَ بِقَتْلِ الْحُسَيْن اَوْ رَضِى بِهِ فَيَنْبِغِيُ اَنْ يُعَلَمَ بِهِ غَايَةُ الْحِبَاقَةِ "

''جوشخص سیمجھتا ہے کہ یزید نے تل حین حکم دیا تھایاوہ اسس پر راضی تھا تو جانب ہے۔'' راضی تھا تو جانب جب کہ یہ خص پر لے درجے کا اتمق ہے۔'' (تاریخ ابن خلکان جلد ۳ صفحہ ۲۸۸)

امام ابن تميد فرمات ين:

وَ لَمْ يَأَمُرُ بِقَتْلِ الْحُسَيْنِ وَ لَا أَظْهَرَ الْفَرْحَ بِهِ وَ لَا نَكَتَ بِالْقُضَيْبِ عَلَى ثَنَايَا وَلَا مُحِلَ رَأَسُ الْحُسَيْنِ إِلَى الشَّامِرِ "

''نة ويزيد في تقلّ حين كاحسكم ديااورنداس پرخوشي ظاہر كى اورندى اس بنتويزيد في اورندى الله كا اورندى الله كا اورندى حضرت حين رضى الله تعالىٰ عند كاسر مبارك شام پہنچا يا گيا۔''

(الوصية الكبرئ صفحه ١٣٠٠ ابن تيميه)

حضرات! جہاں علامہ ابن تیمیہ "نے یہ بیان فرمایا کہ یزید قتل حین پر ندراضی تھا و رہ بیان فرمایا کہ یزید قتل حین پر ندراضی تھا اور نہ بی اس نے اس کا حکم دیا تھا و ہیں انہوں نے اس بات سے بھی انکار کیا ہے کہ حضرت سیدنا حین رضی اللہ تعالی عند کا کٹا ہوا سریزید کے دربار میں لایا گیا اوریزید نے آپ کے دانوں پر چھڑی ماری تھی۔

علامه ابن تيمية في اپني شهرة أ فاق تصنيف منهاج النه مين لحما ب: " مجہول سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے کہ سید ناحیین رضی اللہ تعب الی عنہ کاسریز پد کے سامنے لایا گیااوراس نے دانتوں پر چیڑی لگائی مگریه بات صرف پهنهین که ثابت نهیں بلکهاس روایت ہی میں اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل بھی موجو د ہے کیونکہ جن صحابہ کے سامنے (روایت کےمطابق انس بن مالک اور الی برز ہ)اس نے چیڑی لگائی و وصحابہ ثام کے بجائے عراق میں رہتے تھے'' (منهاج النة علد ٢صفحه ٣٢١)

علامدا بن تيمير "ايني دوسري كتاب" رأس الحين "ميس تحرير فرماتے ہيں: ''پس جس شخص نے بیروایت نقل کی ہے کہ حضر سے حیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دانوں کو چیڑی کی نوک سے چھوا گیااوراس وقت حضرت انس رضی الله تعب لی عنداورا بی برز ، بھی پزید کے دریار میں موجود تحے تو و پیخض ایسا کذاب ہے جس کا حجوث نقل متواتر ہے (رأى الحين صفحه ۱۸) معلوم ہوتاہے''

نائخ التواريخ كےمؤلف نے لکھا ہے كہ حضرت ميد ناخيين رضي اللہ تعالى عب ب کے کفن اور دقن کا انتظام وانصرام ان کے فرزندار جمند حضرت زین العابدین ؓ نے کیا تھا۔۔۔۔۔۔اتھ ہی اس نے لکھا کہ شہادت کے تیسر سے دن یعنی ۱۲ محرم کو باعجاز امامت زین العابدین ؓ کوفہ سے یوشیہ ہطور پر کر بلاآ ئے نماز جناز ہیڑیا گی اور دفن کر کے لورٹ گئے

> " ہنگام دفن پدرجانسر شدو برال جمدمبارک نماز بگذاشت وامراورا کفایت کرد وم اجعت نمو د''

''زین العابدین 'اپنے والد کی تدسین میں موجود رہے اور اس جمد مبارک پرنماز پڑھی اور ان کے کام (یعنی تدسین) کو پورائیا اورلوٹ گئے۔'' (نائخ التواریخ جلد 4 صفحہ ۳۱۸)

نائے التواریخ کے اس حوالے سے ثابت ہوا کہ حضرت سیدناحین رضی اللہ تعالیٰ عند کی نماز جنازہ اور پھران کی تدفین عمل میں آئی ........بلکہ کوف ہے کچھ مخلص لوگ جنازہ میں شریک ہوئے اور حضرت خالد بن عقبہ اموی صحابی جو اسس وقت کوفہ میں رہائش پذیر تھے وہ حضرت میدناحین رضی اللہ تعالیٰ عند کے جناز ہے اور تدفین میں شریک تھے ۔''
اور تدفین میں شریک تھے ۔''
(جمبر ۃ الانماب صفحہ ۱۰۹)

اگر حضرت میدناخین رضی الله تعالی عنه کاسر مبارک کاٹ لیا گیا تھا ( بس طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے ) تو نمیا سر برید ہ جسم کی نماز و جناز ہیڑھی گئی تھی ؟ نمیا کو ئی ذی عقل شخص اسے تبلیم کرسکتا ہے ؟

سامعین گرامی قدر!ان تمام با تول سے معلوم ہوتا ہے کہ یزید کاقتل حیین میں کوئی حصہ اور رتی بھر رضامندی شامل نہیں تھی ۔

بلکہ یزیدکادامن قتل حیین سے اسی طرح مبرا ہے جس طرح حضرت سید ناعسلیٰ رضی الله تعالیٰ عند کامقدس دامن سید ناعثمان ذوالنورین رضی الله تعالیٰ عند کے قتل سے پاک ہے۔

یہ سب شرارت اور فیاد برپا کرنے کی ذمہ داری ان کوفیوں پر عائد ہوتی ہے جو بہود کے عزائم کے تعمیل کے لیے اسلام کے لباد سے میں دین کو ہمیشہ نقسان پہنچاتے رہے اور قبل حین کے جرم میں انتہائی چالا کی اور کمال ہو شیاری سے کام لیتے ہوئے ور تو صاف نچ نکلے اور دھو کے سے محب حین بننے کانا ٹک کھیلا ۔۔۔۔۔۔۔اور الزام تمام تریز ید کے سرتھوپ دیا۔

دارالعلوم دیوبند کے فاضل .....اور دیوبند سے ثائع ہونے والے ایک رسالے''تحلیٰ'' کے ایڈیٹر ....اور شیخ الاسلام مولا ناشبیر احمدعثمانی رحمۃ النّدعلیہ کے بحقیجے مولا ناعام عِثمانی \* نے اس سلدیس کیاخوب کھا ہے:

''مبارک ہوکو فیول کوکہانہوں نےخو دتو حضرت حیین ضی اللہ تعالیٰ عنہ کوکوفہ بلایااور بدترین بز دلی اورعہاشکنی کےمسرتک ہوکران کی مظلومانه موت کو دعوت دی کیکن سیاراالزام ڈال دیایزید کے سسر .....اورحت حین کا دُهونگ ریا کربغض مِعساویه ویزید کی وه وْ فَلَى بِهَا نَى كَدا يَصِيحَ فاصِ المُمنَّت بَعِي رَصْ كُرِنْ لِكُ كُتْنَا كامباب فریب ہے کہ اصل قاتل تو سرخروہ و ئے اور سیا ہی ملی گئی اس پزید کے منه يرجو دمثق بينها تها تها ..... كريلا مين جو كچه پيش آيابهت براسي مگریزیدقاتل به تصااور نوتل کا آرڈر دینے والا ...... پھر بھی قبل حیین کی ذمه داری اس پر ڈالتے ہوتواس میں کچھ حصب بلکہ بہت بڑا حصہان بدنہا دکو فیوں کو بھی تو د وجنہوں نے خطوط کے يلند بيهج جيج كرحضرت حيين رضى الأدتعب الي عنه كوبلا بااوروقت آیا توربول الله کاٹیا کے نواسے کو ہجوم آفات میں چھوڑ کرنو دو گارہ ہو گئے ...... یہ ب کونی تھے ..... پر لے سر بے کے ابوالفضول اورعہدشکن .....انہوں نے حضسرت سدنا على رضى الله تعالى عنه كو بھى ناكول چينے چبوائے،اسدالله كى خيب سر شکن تلوار کوئند کر کے رکھ دیا۔اور پھرانہی نے ان کے عبالی مقام بیٹے سیدناخیین رضی الله تعالیٰ عنه کوسبز باغ دکھا کرم وا دیا یہ واہ رہے کمال فن! ہوسکے تو پزید دشمنی میں مدسے آ کے جانے والے

اہلمنت غور کریں کہ وہ کس معصومیت سے دھوکہ کھا گئے اور کیسا باد وکا ڈیڈاان کے سر پر پھیرا گیا ہے اور سحابہ کرام کے دشمنوں نے کسس طرح یزید کی آٹر میں منصر ف سیدنامعا ویہ رضی اللہ تعالی عند بلکہ یزید کی بیعت کرنے والے متعدد جلیل القدر سحابہ کوسب وشتم کرنے کاراسة نکالا ہے۔

قابل غور بات میں آپ کی توجہ ایک بہت ہی اہم بات کی طرف مبذول کروانا چاہتا ہوں ۔۔۔۔۔میری اس بات کو بھی ضدوعناد سے ہٹ کرانساف کے کانوں سے سنئے گا۔

مجھی آپ نے اس حقیقت پرغور فرمایا ہے کہ کربلا میں صفرت سیدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے اکثر عزیزوں کی المناک اور در دناک شہادت کے بعد پورے عالم اسلام میں اور خصوصا مکداور مدینہ میں کئی ایک سب سے بیآ وازآئی ہے کہ میدناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنداوران کے ساتھوں کے ساتھ اس شرمناک سلوک اور شہادت کا ذمہ داریز بدین معاویہ ہے؟

ہاں اس وقت ہزاروں تابعین موجو دیتھے جوخیر القسرون میں بنے والے

تھے اور جن کے لیے امام الا نبیا ہ تا تیج کا ارشاد گرامی ہے کہ ان خوش نصیب لوگون پر جہنم کی آگ رام ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں میر سے سحابہ میں سے بھی ہو دیکھا۔

سنو!اس وقت خلیفهٔ ثانی لا ثانی سیدنافاروق اعظم ضی الله تعالی عند کے فرزند ارجمند سیدنا عبدالله بن عمرضی الله تعالی عند موجود تھے۔

امام الانبیاء ٹائیا کے عم مکرم حضرت سیدناعباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگرمضر قرآن سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زندہ تھے۔

عشرہ مبشرہ میں شامل اور امام الابنیاء تا اللہ کے ہم زلف سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں رہائش تعالیٰ عنہ کے نورنظر سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ مکرمہ میں رہائش پذیر تھے۔

ظیفۂ را بع سیدناعلی بن ابی طالب رضی الله تعالی عند کے بھتیج ......سیدنا جعفرطیار رضی الله تعالی عند کے فرزندار جمند ......اور سیدناحیین رضی الله تعسالی عند کے چچاز ادبھائی اور بہنوئی سیدنا عبدالله بن جعفر رضی الله تعالی عند بھی بقید حیات تھے۔

میں کس کا نام لول سے تین جانے اس وقت ہسنداروں عسالم سے الکھوں عابدوز اہداور مجابد فی سبیل الشخصیات موجود تحسیس جن کی تلواریں کفار کو کاٹے تا کاٹے بھی کندید ہوئیں سے جواسلام کی سربلندی کے لیے بھی سر بکت ہوئے کسی خشق رمول سائٹ السام کی سربلندی کے لیے بھی سرک ہوئے بھی زربکت سے خشق رمول سائٹ السام سے بھی فراز ہیں ملی شہوت بھی پیش کرنے والے سے سرشار سے بھی جنہوں نے سرف دعویدار نہیں مملی شہوت بھی پیش کرنے والے سے لبریز اور ابطال باطل کے لیے ہمدتن تیار سے وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے کافر سے بھی صلح نہیں کی اور اسلام سے بھی بے وفائی نہیں کی سے کرسے کی کسیر

آپ حضرات انصاف کے تقاضول کو مدنظر رکھے کر بتائیں! اگریزید واقعی کر بلا کے ماد شے کا ذمہ دار جو تا تو خیر القرون کے بیلوگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ میں آتے بانہ؟ میں آتے بانہ؟

یدامت کے بہترین لوگ صدائے احتجاج بلند کرتے یا نہ؟ یہ یزید کی بیعت توڑ کراس کے خلاف غم وغصے اور نفرت کا اظہار کرتے یا نہ؟

ایک منٹ کے لیے فرض کر لیجے اگر تاریخ اسلام کا یہ المناک اور در دناک واقعہ آجے کے دور میں پیش آتا ۔۔۔۔۔۔ دنیا کا کوئی جابرے جابراورظالم ترین مکمران ہے۔۔۔۔۔۔ فاندان کلی کے ساتھ یہ شرمناک اور غیرانسانی سلوک کرتا ۔۔۔۔۔۔۔ ان پر پائی بند کر کے خیموں کوآگ گ لگا دیتا ۔۔۔۔۔ فاندان کلی کی متورات کو زندہ جلانے کی کوشٹس کرتا ۔۔۔۔ رسول اکرم ٹائیڈیٹر کی نوامیوں کو بیٹکٹریاں بہنا کر اونٹوں کی نئی پلیٹھوں پر بے پر دہ سوار کرواتا ۔۔۔ تو آپ حضرات کاردممل کیا ہوتا؟ آج کا مسلمان کیا کرتا؟ آج کا مسلمان جواس دور کے لوگوں کے مقابلے میں ایسان و مسلمان ور جہاد وقر بانی کے اعتبار سے عشر عشیر بھی نہیں ۔۔۔۔ کیا آج کا مسلمان یہ تمام طلات دیکھو کر اور میں کرفاموش تماشائی بن کر گھر میں دیک کر بیٹھ جاتا؟ یا سر پر

کفن باندھ کر ۔۔۔۔۔۔کثنیال جلا کراور جان مجھیلی پر رکھ کرمیدان میں از تااور اپن مینڈگولیوں کے مامنے کھول دیت ۔۔۔۔۔کعبہ کے رب کی قیم ہے۔۔۔ آج کا مسلمان کٹ جاتا مگر خاندان علی کی تو بین کرنے والی حسکومت کو اور حکم انوں کو اس کے انجام تک ضرور پہنچا تا۔

سامعین گرا فی قدرا سوچنے کی بات تو ہی ہے کہ آج گئے گزرے دورکا مسلمان سے تو اتنا غیرت مند ہو کہ حادثہ کر بلا کی ذمہ دار حکومت کو اور حکمرا نول کو ایک لمحہ کے لیے برداشت مذکرے اور خیرالقرون کامسلمان اتنا گیا گزرا ہو کہ اس کے سامنے اتنا بڑا سانحہ اور شرمنا ک واقعہ سے کومت وقت کے ہاتھوں اور حکمرا نول کی مرضی سے پیش آئے اور وہ سے میں نہ ہو سے سان حکم انول کے خسلاف تلوار نہ کی مرضی سے پیش آئے اور وہ سے میں نہ ہو سے ان حکم انول کے خسلاف تلوار نہ کے انھوں کے بیا تھوں اور حکم انول کے خسلاف تلوار نہ کی مرضی سے پیش آئے اور وہ گئی سے میں نہ ہو سے سے بیاد نہ کرے۔

بلکدا بلمنت کا خیال اورنظریدید ہے کہ پوری امت کا بمان مل کربھی کئی صحابی گے ایمان کا ہم وزن نہیں ہوسکتا ۔۔۔۔۔ بعد میں آنے والی پوری امت کے علماء، فقہاء، فقہاء، اٹمہ مجتبدین ،مفسرین وقعد ثین ،ادلیاء کرام ، تابعین اور شیع تابعین مل کربھی کئی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ معجم تابعین مل کربھی کئی ایک صحابی کے مقام تک نہیں پڑھ کرایان کی حرارت رکھنے والے تھے۔ سے دولوگ ہم سے کہیں بڑھ کرایمان کی حرارت رکھنے والے تھے۔ سے دو تھی سے کہیں بڑھ کرایمان کی حرارت رکھنے والے تھے۔۔۔۔۔۔ دہ ہم سب سے کہیں زیادہ دین کی سربلندی وسرفرازی کے لیے

قربانی کامبذ به رکھنے والے تھے۔

وہ ہم سے بڑھ کرعثق رمول ٹائیا ہے سرشاراور باطل قو توں سے جہاد کاولولہ رکھنے والے تھے۔

مگر حادثة کر بلاپریزیدسے احتجاج نہ کرنے کی وجہ پھی کہ وہ معادق لوگ اچھی طرح جانے تھے کہ اس شرمنا ک حادثہ اور خاندان علی کی در دنا ک شہادت کا ذمہ داریزید نہیں بلکہ کو فہ کے وہ غدار اور مکاریس جوابیخ آپ کو محبان علی کہ سلاتے تھے اور جنہوں نے ہزاروں خط کھے کرمید ناحیین رضی النہ تعالیٰ عنہ کو دھو کے اور فریب سے کو فہ بلایا اور پھر انتہائی جفا کاری ، بدعہدی اور کینگی کا مظاہر ہ کر ۔تے ہو ہے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا اور اپنے تحریر کردہ خطوط جلانے کے لیے اور ضائع میں کرنے کے لیے اور ضائع کے لیے اور ضائع کی سے اور ضائع کی سے اور ضائع کی ان کے لیے خیموں کو آگ گا دی ۔

سامعین گرامی قدر! آخر میں .....میں ایک تجزیہ پیش کرنا سپ ابتا ہوں ادرآ پ حضرات معمولی سابھی غورفر مائیں گے تو یقیناً میر سے اس تجزیہ سے اتف آ کریں گے۔

نیبر کے معرکے میں امیر المؤمنین بنلیفۂ رابع سید ناتلی رضی الناتعانی عند نے یہود کو ناکول چنے چیوائے تھے اور مونگ ان کے سینے پر دل کرفیں ہو کے ایک نا قابل شخیر قلعہ کے فاتح جونے کا اعراز پایا تھا ۔۔۔۔ یہود اس شخصت کے بعسہ انتہانی ذلیل ہوئے ۔۔۔۔۔۔انہوں نے گرم جنگ کرنے کی بجائے سر د جنگ کونے

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنَ

## بارہوی تقرر

أَخْتَكُاهُ وَنُصَلِّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ الْآمِيْنِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْكُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنِ آمَّا بَعْكُ فَاعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّحِيْمِ ( السَّيْطِينِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ( السَّيْطِينِ اللَّهِ الرَّحِيْمِ ( السَّيْطِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلِينَ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهِ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهِ اللهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَاللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَظِيمُ وَالْعَلَامُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعُلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الللهُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الللّهُ الْعَلِيمُ الللّهُ الْعَلِيمُ الللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الللهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ اللّهُ الْعَلِيمُ الللهُ الْعَلِيمُ ا

سامعین گرامی قدر! واقعیهٔ کر بلا کی تفصیل ....... بڑی وضاحت کے ساتھ عقلی اور نقلی دلائل کی روشنی میں .....میں بیان کر چکا ہوں ۔

واقعة كربلااورشهادت ميدناحيين رضى الله تعالىٰ عنه كوغير معمولى شهرت اس وجه سے بھى ملى كداس واقعه نے ايک مذہب كوجنم ديا .....اس مسند بهب كے مانے والوں كى مجبورى تھى اوران كے ليے ضرورى تھا كہ وہ اس واقعب كو اورميدنا

العزت مجھے اس کی توفیق عطافر مائے آ مین!

کئی مؤرنین نے لکھا ہے کہ حضرت سیدنا حمیین رضی اللہ تعالی عسنہ کی ولادت با سعادت شعبان کے مہینے میں ۴ ھرمیں ہوئی ۔

مگر صحیح قول بیمعلوم ہوتا ہے کہ آپ کی پیدائش ۶ ھیں ہوئی ........ یہونکہ آپ کے والدین (سیدناعلی رضی اللہ تعالی عنداورسیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا) کی شادی غزوہَ احد کئے بعد ہوئی ۔

> بخارى كے ماشے برعلامه كرماني في في الكام : وَ أَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلِيّا بَعْدَ وَقْعَةِ أُحْدٍ

اوریہ تو آپ میں سے اکثر حضرات کومعسلوم ہے کہ غزوۃ احد شوال کے مہینے میں ۳ھ میں ہوا تھا۔۔۔۔۔۔ملا باقر مجلسی شیعہ مجتہد نے 'جلاء العیون' میں لکھا ہے کہ مید ناعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شادی ۲۱ محرم ۴ ھیں ہوئی ۔

اس حماب سے مید ناعلی رضی الله تعالیٰ عند کے بڑے فرزند حضرت حن رضی الله تعالیٰ عند کی ولادت ۳ ھے کے آخر میں یا ۵ ھے کی ابتداء میں ہوئی .......تو ماننا پڑے گا کہ میدناحیین رضی الله تعالیٰ عند کی ولادت ۲ ھ میں ہوئی ۔

اس طرح امام الانبياء كالتيام كي وفات كے وقت سيدنا حيين رض الله تعالى عنه كى عمر تقريبا پانچ سال تھى ۔

بخارى ميں ايك واقعه منقول ہےكه:

سیدناصد کی اکبر رضی الله تعب الی عندایک دن اسپنے ابتدائی ایام خلافت میس نماز عصر سے فارغ ہو کرمسجد نبوی سے باہرتشریف لائے سیدناعلی رضی الله تعالی عند بھی

( بخاری ج اس ۵۳۰ تتاب المناقب )

روایت میں ہے:

فَاحْتُمُلَهُ عَلَى رُكْبَتيهِ ....

ابو بحرصدین ضی الله تعالیٰ عنه نے صرت حن رضی الله تعالیٰ عنه کو کاندھے پراٹھالیا۔

اس روایت سے معلوم ہوا کہ حضرت حن رضی اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم کا اللہ تعالیٰ عند نبی اکرم کا اللہ تعالیٰ و فات کے وقت استے چھوٹے تھے کہ تقریبا ساٹھ برس کے بوڑھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عند تعالیٰ عند تو اللہ تھوٹے تھے۔

سیدناحین رضی الله تعالی عند کی ولادت مبارکہ کی اطلاع امام الانبیاء ٹائٹیٹیٹر کو دی گئی تو آپ خوشی ومسرت ہے معمور کاشانہ فاطمہ میں تشریف لائے۔

حضرت اسماء بنت عمیس ضی الله تعالیٰ عنها نے کپڑے میں لیبیٹ کرانہیں نانا ما تینی کی گو دمیں دیا ۔۔۔۔۔ آپ نے الن کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی ۔۔۔۔۔ آپ نے اپنی زبان مبارک الن کے منہ میں ڈالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ سے پہلی چیز جوان کے منہ اور پہٹے میں گئی وہ امام الانبیاء کا ٹیڈیٹر کالعاب دہن تھیا ... پير مجور چباكرآپ نے انبيں تخيك كي (يعني كھٹى دى)

یادر کھیے بچے کی پیدائش کے وقت اسے گھٹی دین اسلام میں استجاب کا در جہ رکھتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔امام الانبیاء ٹاٹٹٹیز کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں کو لایا جاتا تھ اورآپ انبیں گھٹی دیا کرتے تھے۔

حضرت ابوطلحہ انصاری رضی الله تعالیٰ عنہ کے گھر ہیٹا پیدا ہوا تو نبی ا کرم ٹاٹیڈیٹا نے کھجورمنہ میں چبا کرائے گھٹی دی اور عبداللہ نام تجویز فرمایا۔

ای طرح سیدنا زبیر بن العوام رضی الله تعالی عند کے ہال بیٹا پیدا ہوا تو آپ نے انہیں بھی گھٹی دی اور اپنالعاب دہن بھی ان کے مند میں ڈالا اور عبدالله نام تجویز فرمایا۔

سیدناعلی رنبی الله تعالیٰ عنه نومولو د کا نام حرب رکھنا چاہتے تھے۔۔۔۔۔۔مگر نبی کریم ٹائٹی کیا نے حین رنبی الله تعالیٰ عنه نام تجویز فرمایا۔

حضرت میدناخین رضی الله تعالیٰ عندمات دن کے ہوئے توامام الانبیاء مُنْ اللّٰهِ نَصْرِیناحن رضی الله تعالیٰ عند کی طرح ان کاعقیقه کیااور دومیت ڈھے یا بکریاں ذبح کی گئیں۔

زمانهٔ جاہمیت میں رواج تھا کہ نومولود بچے کے لیے جب جانور ذرج کرتے توروئی کے ساتھ ذرج شدہ جانور کاخون لگا کراس بچے کے سسر پرلگاتے .....مگر امام الا نبیاء سکھ آئے اپنے دونوں نواسوں کے عقیقے پراس رسم جاہمیت کو توڑد یااور فرمایا جانور کاخون لگانے کے بجائے سروں پرخوشبولگائی جائے۔

(مصنف عبدالرزاق جلد ۴ صفحه ۳۳)

امام الانبیاء ٹائٹیلے اپنے دونوں نواسوں سے بہت شفقت اور انتہائی مجت فرمایا کرتے تھے۔ سیدناعبدالله بن عباس رضی الله تعسالی عنهماف رماتے بین که بی اکرم تا الله السیخ دونوں نواسوں کو پی کمات پڑھ کردم فرمایا کرتے تھے:
اُعِیْدُ کُهَا بِکَلِمَاتِ بڑھ کردم فرمایا کرتے تھے:
اُعِیْدُ کُهَا بِکَلِمَاتِ الله السَّاصَّةِ مِنْ کُلِّ شَیْطَانِ وَ
هَامَةٍ وَمِنْ کُلِ عَیْنِ لَامَةٍ (مندائدج اس ۲۳۳ الله ۱۳۳۶)
هَامَةٍ وَمِنْ کُلِ عَیْنِ لَامَةٍ (مندائدج اس ۲۳۳ الله ۱۳۳۶)
مام دونوں کو پناه میں دیتا ہوں اللہ کے پورے پورے گموں
کے ذریعے ہر شیطان کی برائی سے اور ہسرایداد سے والے
مانوروں کی برائی سے اور ہرنظر لگنے والی آئے کھی کی برائی سے
امام الانبیاء کا اُلِی محبت و بسیار اور شفقت سے اسپنان دونوں نواسوں کو
اسین ساتھ مواری پر موار کر لیتے تھے۔

حضرت عبدالله بن جعفر طیار رضی الله تعالی عندا پیخ بین کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جب بی اکرم کا فیار کئی سفر سے واپس مدینه منور وتشریف لاتے تو میں اور حنین کریمین مدینه سے باہر نکل کرآ پ کو ملتے بی اکرم کا فیار اور میں مدینه سے باہر نکل کرآ پ کو ملتے اور ہم آ پ کے ساتھ موار ہموکر مدینه میں اپنی مواری پرموار کر فیتے اور ہم آ پ کے ساتھ موار ہموکر مدینه میں داخل ہوتے

ملم میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم کا ایک سفرسے واپس تشعریف لائے اس عالت میں کہ آپ نے اپنے ان دونواسوں میں سے ایک کو اپنے آگے بٹھایا ہوا تھااور دوسرے کو اپنے بیچھے۔

حضرت عمر بن دیناررضی الله تعالی عندفر ماتے میں که:

امام الانبياء التيافيظ جب نمازييں سجده ريز ہوتے تو بعض دفعہ صنرت حين رضى الله عند آپ كى پيٹھ پر چڑھ جاتے نبى اكرم تأثیق المحنے لگتے توانبيں پیٹھ سے نبچے اتاردیتے ۔ (مصنف عبدالرزاق جلد ۲ صفحہ ۳۴) بنی اکرم کافی اسے نواسول سیدناحن رضی الله تعالیٰ عنداور سیدناحیین رضی الله تعالی عندسے انتہائی پیارفر ماتے اور شفقت کامعاملہ فرماتے ۔

کیا آپ حضرات جانتے ہیں کہ امام الا نبیاء ٹاٹیائی کے ان دونواسوں کے علاوہ اور بھی نواسے اور نواسیاں تھیں ۔۔۔۔۔آج دشمنان اصحب سب رسول کے زہر ملے پروپیٹنڈ ہے کا کچھاس طریقے سے لوگ شکار ہو گئے ہیں کہ انہیں سمجھ حقائق اور اصل صورت جال کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔

> بَابُ إِذَا حَمَلَ جَارِيَةً عَلَ عُنْقِهِ فِي الصَّلُوةِ يعنى تِحُوثُى بَكَ وَمَالَت نَمَازِينَ كُردَن بِرَا عُمَالِيناً الل باب كِتِ امام بخارى اليك مديث لائت بن: حضرت ابوقاده انعارى رضى الله تعالى عند بررى محالى كہتے بن: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ كَانَ يُصَلِّى وَهُو حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَتِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَإِذَا سَجَلَ وَ ضَعَهَا وَ إِذَا زَيْنَتِ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَإِذَا سَجَلَ وَضَعَهَا وَ إِذَا

قَامَ خَمَلْهَا.

ہے شک رسول اللهٔ ٹائٹائی نماز پڑھتے ہوئے زینب کی بیٹی امامہ کو یندھے پراٹھالیتے تھے سجدے میں جاتے جوئے اتار دیتے تھے جب سحدے ہے اٹھتے تو پھرامامہ کواٹھالیا کرتے تھے۔

(2700100)

ایک اور بات آپ حضرات کو بتاؤل تا که آپ کومعسلوم بوکه نبی ا کرم کانگیای کے حنین کرمیمین رضی الله تعالیٰ عنهما کے علاو ہ بھی نواسے اورنواسیاں محیں اورآ پ مکٹیا ﷺ ان سے بھی محبت وشفقت کامعاملہ فرماتے ۔

صحابه كرام رضوان النه عليهم الجمعين كهتيح مين كهايك دفعه مال غنيمت ميس ايك بهت فیمتی اورخوبصورت بارآیا۔

ہم نے یو جھا! الرسول اللہ یہ بارس کوعطا ہوگا؟

آ پڑنے فرمایا جس کے ساتھ میں سب سے بڑھ کرمجت کرتا ہول۔

صحابه کرام کہتے ہیں.....ہم نے سوچا کہ یہ ہارتوام المؤمنین سیدہ عا کشہ صدیق رضی الله تغالی عنها کے ہاں جائے گا (صحابہ جانبے تھے کہ نبی ا کرم ٹائیاتیں) سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت مجت فرماتے میں )مگر جب بار کی تقیم کا وقت آیا تو آب الفيظ في مايا:

> میری نواسی امام کوبلاؤ ..... پھرآ پ نے و و ہارا بنی نواسی کو `عنایت فرمادیاب

امام الانبیاء کی ایم کا این تمام نواسول اورنواسیوں سے بے مدمجے تھی نواسة رمول ہونے کی نبیت سے صحابہ کرام اور تابعین عظام بھی ان کے ساتھ محبت والفت ہے ہیٹسن آتے تھے .....خو دبنی اکرم ٹائیزیٹا نے بھی لوگول کو ان

ہے مجت کرنے کی ترغیب دی ہے۔

امام الابنياء كَاللَّالِمُ فِي الله وفعه حضرت سيدناحن رضي الله تعالى عند كے متعلق فرمايا:

اے میرے پالنہار مولا! میں اسے مجت کرتا ہوں تو بھی اسس کے ساتھ مجت فرما اور اس آدی ہے بھی مجت فسر ماجوحن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مجب فرما ہوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مجب کرتا ہے۔

ایک موقع پر میدنا حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا:

ایک موقع پر میدنا حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا:

ایک موقع پر میدنا حن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا:

(مشکو 8)

حن دینا میں میرا بھول ہے۔

اکثرادقات بی اکرم کافیا است نوامول کواسپ کاندھوں پر موار کر لیتے اور فرماتے:

اَللَّهُ مَّدَ إِنِّى أُحِبُّهُمُنَا فَاَحِبَّهُمُنَا وَاَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمُنَا مير مدولا! جم طسرح ميں ان دونوں سے مجت کرتا ہوں تو بھی ان سے مجت فرمااور ميرى امت كا جوشخص ان دونوں كومجوب ركھے تو بھى اس كومجوب ركھ ہے۔

> ایک مرتبہ بنی اکرم ٹائٹائٹے نے یوں فرمایا: اَللَّهُ مَّدِ اِنِّی اَدْ مَهُ هُمَا فَا رَحَمُ هُمَا

اے میرے اللہ! میں ان دونول پر شفقت کرتا ہوں تو بھی ان کے ساتھ رحم اور شفقت کامعاملہ فرما۔

صحابه کرام رضوان النّه علیهم اجمعین بھی ان د ونوں نواسوں سے مجت اور شفقت کامعاملہ فرمایا کرتے تھے ۔

علامه ذهبي " في كها بي كه:

ایک مرتبہ بین رضی الله تعالیٰ عند ایک جنازے کے ساتھ
تشریف لے گئے ...... والیسی پرایک جگدستانے کے لیے
لیٹ گئے ..... بیدناا بوہریں وضی الله تعبالیٰ عند میدناحین رضی
الله تعالیٰ عند کے قدمول پر لگنے والی مٹی صاف کرنے لگے۔
بیدناحیین رضی الله تعالیٰ عند نے دیکھا کہ ایک بزرگ اور صحب ابی
میرے قدمول سے مٹی صاف کرنا چاہتے ہیں ..... انہسیں کچھ
تدامت می ہوئی ..... ابوہریں وضی الله تعالیٰ عند کو منع فرمایا کہ
تدامت می ہوئی ..... ابوہریں وضی الله تعالیٰ عند کو منع فرمایا کہ
آپ ایسا میوں کررہے ہیں؟

سيدناا بوہريره رضي الله تعالى عندنے فرمايا:

آپ جانے دیں اور مجھے یہ خدمت کرنے دیں ۔۔۔۔۔۔۔اللہ گواہ ہے: لَوْ یَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا اَعْلَمُ لَحَتَمَلُوْكَ عَلَى دِ قَابِهِمْ آپ کی فضیلت اور مقام جو مجھے معلوم ہے اگروہ دوسر سے لوگوں کو معلوم ہوجائے تو وہ آپ کو کا ندھوں پر اٹھالیں۔

(سيراعلام النبلأج ٣ص ١٩٣)

ایک اور روایت بھی سنتے:

''ایک مرتبہ میدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہمانے جو کہ مسسراور دوسرے اوصاف میں سیدناحیین رضی اللہ تعسالی عنسہ سے بڑھ کرتھے۔۔۔۔۔۔۔ انہوں نے سیدناحیین رضی اللہ تعالی عند کو بڑے احترام اور مجت کے ساتھ اپنی سواری پر بٹھایا۔

۔ ایک شخص نے جوسید ناحیین رضی الله تعالیٰ عنه کونہیں جانتا تھا پو چھایہ کو ن شخص یں؟ جن کاانتااحترام ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنه جیسی شخصیت کرر ہی ہے۔ ابن عباس رضی الله تعالی عنه نے جواب میں فرمایا:

یہ ہمارے مجبوب نبی ٹائٹیائی کے پیارے نواسے ہیں ........رہ ناحیین رضی اللہ تعالیٰ عنہ .....اور مجھ پراللہ کی بہت بڑی رحمت اورانعام ہے کہ میں نے انہسیں احترام کے ساتھ اپنی سواری پرسوار کر دیا ہے ۔(البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۳۷) ای سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ بھی آپ حضرات کو سنا تا ہوں:

ایک مشہور صحابی میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ (یہ و ہی صحب ابی میں جو ابن زیاد سے پہلے کو فہ پریزید کی طرف سے گورزمقر رتھے ) انہوں نے مدیت منورہ سے کچھ دور دیکھا کہ میدناحین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدل جارہے ہیں۔

نعمان بن بشیررضی الله تعالی عنه خچر پر سوار تھے.....وہ فورا بخیسرے اتر پڑے اور اپنی سواری سید ناحیین رضی الله تعالی عنه کو پیش کر دی ۔

مگر میدناخین نے اسے مناسب نہ جانا اور نعمان بن بشیر سے اصرار کرنے پر اس شرط کے ساتھ سوار ہونے کی عامی بھرلی کہ آپ میرے ساتھ سوار ہوں گے اور آپ آگے بیٹیس گے اور میں آپ کے پیچھے سوار ہونگا۔

> نعمان بن بشیررضی الله تعالی عند نے پوچھا پیشرط کیوں؟ میں احمیل ضی ماہ تبدالی ہونہ نہ فیدا او

ىيدناخىين رضى الله تعالى عند نے فرمايا:

میں نے اپنی والدہ محتر مدمیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سسنا ہے کہ امام الانبیاء ٹائٹیٹی نے ارشاد فرمایا:

کہ مواری کے آگے موار ہونے کا حق مواری کے مالک کا ہے اور بہتر کے درمیان بیٹھنے کا حق صاحب فِسسراش کا ہے اور گھسٹر میں با جماعت نماز پڑھنے کی صورت میں امامت کا حق صاحب فِسانہ کا

-4

سیدناحیین رضی الله تعالی عند کی به بات کن کرصرت نعمان بن بسشیر رضی الله تعالی عند نے فرمایا آپ کی والدہ محترمہ نے درست فرمایا میں نے بھی اپنے والدم کرم حضرت بشیر رضی الله تعالیٰ عند سے اس طراح سنا ہے ۔۔۔۔۔۔۔مگرمیرے والدمحترم ساتھ یہ ارشاد بھی نقسل کرتے تھے:

اِللَّامِّنَ آذِنَ مَكَّرِيدُهُ وَ فَخْصُ خُودا جازت دے دے۔ اب میں آپ کوا جازت دے رہا ہوں اس لیے آپ ہی آگے۔ سوار ہونگے۔ (رواہ الطبر انی فی الکبیر جلدے اصفحہ ۱۷۸)

امام الانبیاء ٹاٹیڈیٹ کا انتقال پڑ ملال ہوا تو سیدنا حمین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریبا پنج میں اللہ تعالی عنہ کی عمر تقریبا پنج میں بند تعدا ہے کی والدہ ماجدہ میدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی داغ مفارقت دے گئیں۔

حضرت سیدناعسلی رضی الله تعسالی عند کے زیر تربیت وہ پروان چوھے ۔۔۔۔۔۔ تربیت دینے والا پرورد و نبوت ہوتو اس نے کتنی عمدہ اور بے مثال تربیت کی ہوگی۔

نبی اکرم کا این کے انتقال کے بعد خلافت و حکومت کی بھاری ذمہ داریال حضرت سیدناصد کی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے کاندھوں پر رکھی گئیں ......خلیف م اول بلافسل رضی اللہ تعالی عنہ سیدناحیین رضی اللہ تعالی عنہ سے مجت و شفقت کا معاملہ فرماتے اور ان کی عربت و تکریم کرتے تھے۔

فصل رضی اللهٔ تعالیٰ عنه نے ان چاد رول میں سے ایک قیمتی سپ درسید ناحیین رضی الله تعالیٰ عنه کوعنایت فرمائی (فتوح البلدان بلا زری صفحه ۲۵۴)

حضرت میدناا بو بحرصد این رضی الله تعالی عنه کی طرح فلیف ته ثانی لا ثانی میدنا فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه بھی میدناحیین رضی الله تعالی عنه کے ساتھ بہت پیاراور انتہائی شفقت فرمایا کرتے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔اوراپ بیٹوں سے بڑھ کران کا خپ ال رکھتے اورمجت فرماتے ۔

(الاصابه جلداصفحه ۳۳۲، تاریخ بغدادصفحه ۱۴۱)

کی تعمیل کرتے ہوئے ثاندارقسم کے جبے روانہ کیے ۔۔۔۔۔۔۔امیر المؤمنین نے وہ خوبصورتَ لباس انہیں پہنایا۔۔۔۔۔۔اور حنین کریمین کوخوبصورت لباس میں دیکھ کر امیر المؤمنین نے فرمایا:

ٱلْانَطَابَتْ نَفْسِيْ.....

اب میرادل خوش ہواہے۔ (البدایہ والنہایہ جلد ۸ صفحہ ۲۰۷)

یہ واقعات ثابت کررہے ہیں کہ امیر المؤمنین سید نافاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ فاندان علی سے اور خصوصاحین کریمین رضی اللہ تعسالیٰ عنہما سے مجت بھی فر ماتے ،
شفقت بھی فر ماتے اور انہیں عزت و پھریم اور احت رام سے بھی نواز تے ۔امسیسر
المؤمنین سید ناعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اصحاب رسول کا پیانی کے وظائف ان کے
مراتب و مقام کے حماب سے مقرر فر مائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔توحین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما
کا وظیفہ بدری صحابی کے برابر پانچ ہزار درہم مقرر فر مایا۔

(شرح معانی الآثار جلد ۲ صفحه ۱۸۱)

امیرالمؤمنین سیدنا فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عند نے پیلونڈی سیدناحیین رضی الله تعالیٰ عنه کو مرحمت فرما کی .....سیدناعلی رضی الله تعالیٰ عنه نے اس کا نام سشاہ جہان کے بجائے شہر بانو تجویز فرمایا۔

ای شہر بانو کے بطن سے بیدنازین العابدین "پیدا ہوئے.....جن کی نسل سے تمام حینی بید آج دنیا میں موجو دہیں۔

(اصول كافي صفحه ۲۹۲ باب مولد على بن حيين )

باغيول نے جب امير المؤمنين سيد ناعثمان رضي الله تعالیٰ عند کے گھر کا محاصر ،

میدناخین رضی الله تعسالی عند نے اپنے براد دِیز رگ کے ہمراہ صنرت امیر معاویہ رضی الله تعالی عند کے ہاتھ پر بیعتِ خلافت کی تھی۔ (دیکھئے رجال کشی ص ۱۰۱) جب کچھلوگوں نے میدناخیین رضی الله تعالی عند کو مجبور کیا کہ آپ معساویہ رضی الله تعالیٰ عند کی بیعت تو ژوری تو انہوں نے فرمایا:

> اِتّاقَدُ بَالِيَعْنَا وَعَاهَدُنَا وَلَا سَبِيْلَ اللَّ نَقْضَ بَيْعَتِنَا ہم معاویہ رضی الله تعالی عند کی بیعت کر بچے میں اور ان سے عہد کر بچے میں لہٰذا ہمارے لیے بیعت توڑنے کا کوئی راسة نہیں ہے۔ (الاخار الطوال صفحہ ۲۲۰)

میدنا امیرمعاویه رضی الله تعالی عنه حنین کریمین رضی الله تعالی عنها ہے حن ملوک سے پیش آتے .......مجت والفت کے جذبات رکھتے .....ان کو اپنے دربار میں خصوصی نشتو ل پرجگه دیتے اور وظائف وحدایا سے نواز تے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ الله علیہ نے کھا ہے کہ:

"میدناخین رضی الله تعالیٰ عنه بھی اکیلے اور بھی اسپنے براد دِبزرگ میدناخن رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ ہر سال امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کے ساتھ ہر سال امیر معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کے ہال جاتے وہ ال کی بہت عزت افزائی کرتے اور بہت سے عطیات اور تحالف ال کو دیستے سیدناخن رضی الله تعسالی

عنه کی وفات کے بعد میدنا حین رضی الله تعالیٰ عنه ہر سال سیدنا معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه ہر سال سیدنا معاویہ رضی الله تعالیٰ عنه کے پاس جاتے اور وہ ان کو بہت سے عطیاً ت وغیرہ دیسے اور ان کی بہت عزت افزائی کرتے ۔'' (البدایہ والنہایہ ج ۸ ص ۱۵۰)

ایک سے زائد بار دحمت عالم کاٹٹائیے نے اپنالعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا ۔۔۔۔۔۔۔ان تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ و وصحائی رسول ٹاٹٹائیے کے مرتبے پر فائز ہے اور مظلوم اس لحاظ سے کہ کوفہ کے غداروں نے و فاد اری سے بھر پور ہزاروں خواتحریر کر کے انہیں کوفہ آنے کی دعوت دی ۔۔۔۔۔۔۔۔اور پھرغداری ،مکاری ،دغسابازی اور ہے وفائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کنبہ کے کئی افراد کے ساتھ انتہائی ہے رقی، بید در دی اور سفائی سے شہید کر دیا۔

لاکھوں سلام ہوں سیدناعلی رضی اللہ تعالیٰ عند کے بہاد راور شجاع فرزند پر لاکھوں سلام ہوں سیدناحن رضی اللہ تعالیٰ عند کے غیرت مند بھائی پر اور اللہ رب العزت کی ان گنت لعنت ہوسیدنا حیین رضی اللہ تعالیٰ عند کے

قاتلول پر.....

وَمَاعَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْن

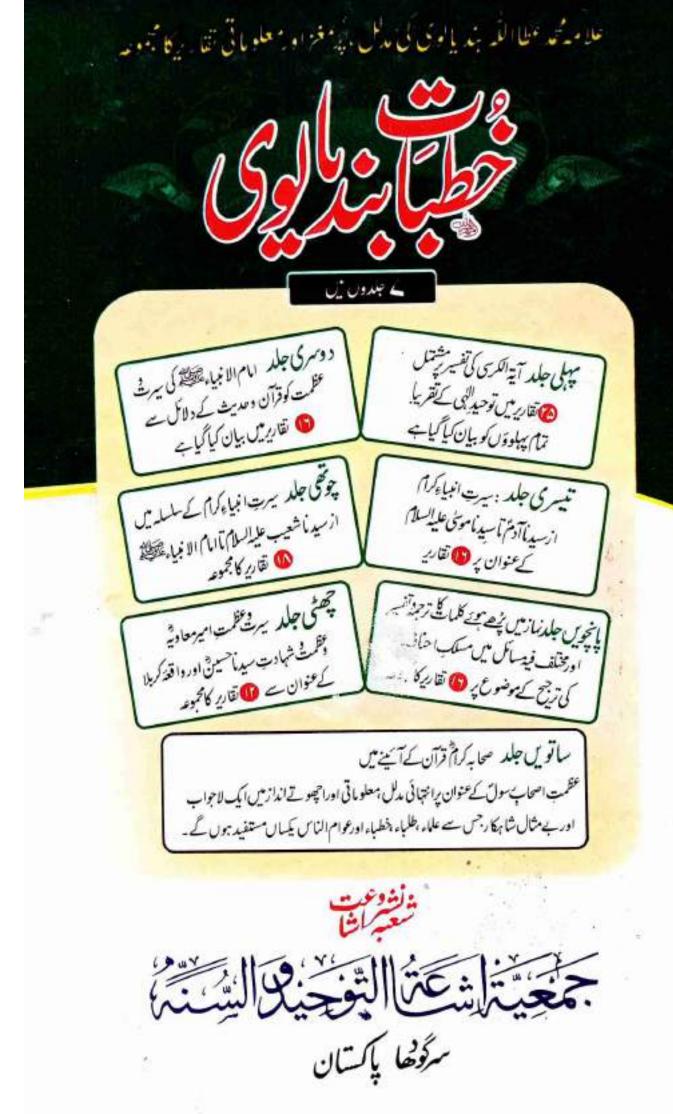